

الترتعالى واتضاور صفائ اسلامي نصور

# الفهرسق

| صغي | عنوان                                             | تميزماد |  |
|-----|---------------------------------------------------|---------|--|
| 4   | مفمون کی ایمینت                                   | ,       |  |
| 1.  | س بکوں کے نہنشاہ رصلی اللہ علیہ دستم،             | +       |  |
| 14  | خالِق کائنات تک بہنچا نے کی ٹوشخبری               | س       |  |
| 14  | ذات باری کا اسلامی نصور                           | ۲       |  |
| 14, | عرب كا ابك بدو اور دهريب                          | ٥       |  |
| 10  | حب رخه کا نینے دالی ٹریعیا کا واقعہ               | 7       |  |
| 14  | حضرت امام شافعي جماور وحرته                       | 4       |  |
| 14  | حضرت امام الوحنييفية كامناظره ابك ملحدس           | ^       |  |
| γ.  | متضامام احمين حنبل كالطبيف استعدلال وجود بارى ببر | 4       |  |
| 4.  | امرعي سأملسدان كي ايك عجيب مثال                   | 1.      |  |
| 71  | انتد - اسم اغظم                                   | 17      |  |
| 44  | ابسلام كالخزوا كمنتياز                            | 15      |  |
| ۳۳  | يَبُوْ وَه ك نام پرتنترو                          | اسا     |  |

| صفحر | عنوالف                                                          | نميزنمار |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                 |          |
| 40   | المسلامين المتدكع ببارس نام كى پنجوفته منادى                    | ١٣       |
| 74   | سورہ اخلاص ۔ نو سید اسسانی کا چارٹر                             | 10       |
| 44   | ودسرب مذامريك باطل نظربات                                       | 17       |
| ۲۲   | تين أفانيم كے نولۇ بردلجيپ نبصره                                | 14       |
| ۳۳   | حضرت صَلَّعُ مُوعِوَّدُ كَي بَا دِرِي فَرِكُوس سے لاجواب گفتنگو | 1.0      |
| 11   | حصرت مفتى فحر <mark>صادق صاحب كاد ل</mark> جيب واقعر            | 14       |
| امم  | اسسلام کا خیرا                                                  | γ.       |
| 14   | صفات بأرى كالسلامي نصور                                         | 71       |
| ۲۸   | صفاتِ المبيركة بحارى المميّنة                                   | ۲۲       |
| 74   | وَان كَيْبِن نَفْطُون سِي مُدَامِب عَالَم كَا مَفَا بِلِهِ      | 22       |
| سوبم | استلاميس صفاتِ الليه كالقلاب أنكيز نضوّر                        | 44       |
| 44   | صفات البيبر كح عرفان مين تفاوت                                  | 40       |
| 44   | و بودِ باری کی نسبت مِرتنوکت اعلان                              | 44       |
| 49   | التُدنِفاني سے ذاتی تعلّق کے انقلابی انسات                      | 74       |
| 0.   | صفاتِ المبيري تفاصبل اسلامي نقطه لكاه سے                        | 74       |
| 01   | صفاتِ البيبري حلود كري لأوريك بي                                | 74       |
| 54   | بظاهر محرّر صفات بين بُراسرار فرق                               | ۳.       |

| صفحر | عفائف                                                           | نبتمار |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 64   | اللّٰدكي تشبيبي صفات سيمتعلق مغا ليطم                           | 101    |
| 44   | صا نِع صفيفتي اورابك موجدين داضح فرق                            | ۳۲     |
| 74   | كطبف ونعبيرفدا                                                  | سرس    |
| 44   | خدا دکھا نے کامطالبہ اورائس کا پُرلطف جواب                      | 44     |
| 44   | عخشش كى اصطلاح ادرامس كالمطلب                                   | 10     |
| 41   | بعض مغربی مغکرین کی ناپاک جسارت                                 | 74     |
| رس د | امري انكاروخيالات بين نمايان تبديلي                             | ۳۷     |
| 45   | صفاتِ باری غیرمحدود ہیں ۔                                       | 74     |
| 24   | ٱنخضرت صلى التدعليه ولم كى راه نمائى ا در و عامين ـ             | 44     |
| À.   | حضرت مصلح موعودهم ا درايك تعبولما صوفي                          | 4.     |
| ۸٠   | تحاقب اسنياء مجي حتم نهين موسيكت                                |        |
| ٨٣   | مبيل ادرسرفرانسس بنگ كا اعتراب حق                               | 44     |
| AD   | صفات الهيدكا لطبف خلاصه سوره فانتحبين                           | سويم   |
| ^^   | اتم الصفات كى تشريح مديثِ قدسى مِن                              |        |
| 41   | الم الصفات كاشاندار فهورغبد نبوي بي                             | 1      |
|      | عهد چافر کے ایک امری رئیبرج سکا ارکا آنحفت کے                   | دیم    |
| 90   | صلى التُدْ عَلِيهِ وَالْمُ كُورْبِرُ وَمِنْ خُواجٍ عَقْبِدِتُ } |        |

تحصيب زورو فدرت سهافدايا تجھے یا یا ہراک مطلب کو یا یا سراک عاشق نے ہے اک ثبت بنایا ممارے ول میں پر ولیرسمایا وری آرام حال اور دل کو کھایا ويمى حبس كويمين رسط البرايا مواظام وه مجدير بالأيادي فسينكان الذي أخزى الأعادي

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ : خَكُمْ فَنْعَلَى عَلَى رَسُولِهِ إِلْكَرِيْدِهُ الْمُ

# الله تعالى كى ذات ورصفات كاسلام تصور

# مضمون كى المتيق

ذاتِ باری اورصفاتِ باری کامضمون ایک ایسا ایم تری خمون ہے کہ بوری کا تنات کے تمام مضامین ازل سے اسی کے گرد میر مگا ہے ہں اور ایڈ مک نگاتے رہیں گئے ۔ فُدا وندکِرم کی ہتی کے تبوت و دلائل توكرو دوں سور جوں سے بھی بڑھ كررومشن ہيں مگرائس كا مفدّس وجود ابساغيب الغيب، دفيق در دقيق ،غيق درعيق ، دراءالورا وبطيف ترين ا درنهایت درد بخفی سے کہ کوئی انسان اسے اپنی جسمانی انکھوں سے نہیں و کھوسکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے یاسکتا ہے۔ یبی وجرسے کم وہ مُحُرِن خُدا رَمِّل شَانُهُ وعز المُمَدُ، اليف عاجز بندوں پررهم كرتے ہوئے سرزمانهمي اين برگزيده رسولول اور نبيول يرالما بربول - أنهيس اینی زبردست قدرتوں کے بیے شمار اسمانی فشا نات اور عباسب وكه لئے اور اناالم وجود كى بيارى آوازسے أن كولقين ولصيرت کے بلندمینارنگ بہنجا دیا۔

## سَالكون كَيْهِ نِنَاهُ

سی یہ سے کہ اُس زندہ فراکا انا الموجود کمنا معرفت کا وہ مرتبه عطاكرنا بهدكه المردنياكة تمام فلاسفرون كاخود نراشيده كنابين ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف اناالموجود خدا کا کہنا تو اس کے مفابل فلسفه كي تمام دفتر سراسرب حقيقت ادر بالكل بييع بي - فواه ان کی ضخامت کوہ ہمالیہ جیسے کئی بداروں کے موافق ہی کبوں نہو-الغرف نُدا رِين ہے سيكن اس كا يمره ويجف كا أئينه وه ياك منه بس جن ريشق المی کی بایرٹ ہوتی ہے اور بارگا و حضرتِ احدیث کے ان سب عاشفوں اورمجبوبوں ادرسالکوں کی جاعیت کیے شہنشا ہ اور ادمن بطحاکے اسمانی ناجار بماري ستبدومولا ستبدالمطمري شفيع المذنبين مفاتم المنبيتين حضرت مح مصطفى احر خبتي صتى التدعليه وتم بي - أب سلسله انبياء بي واحد زنده نبی ہیں جن کی روحانی انکھوں کو وہ نور بخشا کیا ہو فدا تعالی کا مل تحقی کا مشاہدہ کرسکے۔ اور وہ نورانی دل اور نورانی سینہ عطا ہوًا ہج اسس کامکن عكس من سك وجيداكر حضرت اقدس باني جماعت احدثير عليه الف تجية -فرماتے ہیں : ۔

(خُداتعانیٰ) ایک نورہے اس کئے نور نے نور کو فبول کر لیا۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور ہو انسان کو دیا گیا تعینی انسان کا مل کو۔ وہ ملائک میں نہیں تھا۔ فریس نہیں تھا۔ اور میں نہیں تھا۔ فریس نہیں تھا۔ میں نہیں تھا۔ اور میں نہیں تھا۔

نبیس تقا . ده زمین کے سمندروں ادر دریا دُن میں بھی نہیں تھا ، ده

تعل ادریا قوت اور زمر د اور الماسس اور سوتی میں بھی نہیں تھا ،

غرض وہ کسی چیز ارضی اور سمادی میں نہیں تھا ، صرف انسان میں

تفایعتی انسان کامل میں حبس کا آم اور الکس اور الملی اور ارفع

فرد ہمارے سیت دومولی سیدلانبیا سید الاحیاء محمد
مصطفے صلی المدعلیہ و کے ہیں " کے

انساب منال انعکاس سواکه او کم و تر دروبیت المیداور تجلیات ربانید کا ایسا به منال انعکاس سواکه ای کے وجود کا ذرہ فرائی فدالورش کا نخت گاہ بن گیا اور آپ کاول عرش عظیم قرار یا یا اور جب طرح آپ سب انبیا و سے افضل و اعملی اور اکمل دار فع اور اهلی و اصفی تھے۔ اسی طرح آپ کو قران کی شکل میں اسلام جیسا کامل دمکل دین مجی عطاکیا گیا جو آج خوادانی کا عدم المثال اور واحد ذراید ہے۔ وہ فگر ابو دنیا کی نظرسے ہزار دس مردوں میں ہے انسان فقط اس مابرکت ندم ب کی شیعے طور بریا بندی اختیا رکر کے اور اس کی تعلیموں برکا ربند موکر امی جہان طور بریا بندی اختیا رکر کے اور اس کی تعلیموں برکا ربند موکر امی جہان میں اسس فراکو دیکھ ایتا ہے اور اس کی تعلیموں برکا ربند موکر امی جہان میں اسس فراکو دیکھ ایتا ہے اور اسی تعلیموں برکا ربند موکر امی جہان میں اسس فراکو دیکھ ایتا ہے اور نین و اسمان اور دنیا اور عقبی پر اسس فادر توانا فدائی باوشا بہت قائم ہے۔

له: " المينه كمالات اسلام" ضلاال العلم أول وروحاني خزائن جلده صلاا - الله) +

# خالق کائنات تک بہنچانے کی تو شخبری

وه انسان جو قریب چے ہزادسال قبل غاروں کی انتفاہ اور تاریک کہرائیوں میں رہنا تھا اب راز کائنات دریا نت کرنے کے لئے اسمان کی پہنائیوں میں محویروا ذہبے اورسا بہا سال تک اعلیٰ ترین دما غوں کی ع قرزی اور بہنائیوں میں سے ہما رہے اور بہنائیوں تاروں میں سے ہما رہے فریب نرین سیارہ اور ذمین سے قربب دولا کھ چالیس ہزاد میل پر فریب نرین سیارہ اور ذمین سے قربب دولا کھ چالیس ہزاد میل پر واقع چاند بر کمند والے کے بعد مربئ تک پہنچ چکاہے ہوں کا فاصلہ ہم سے تقریب سائر سے بین کروڈ میل اور سورج سے نقریب پودہ کروڈ میل اور سورج سے نقریب پودہ کروڈ میل اور سورج سے نقریب پودہ کروڈ میں ہے۔

بلات به جدید سائنس ادر شیکنادجی کی بیریت انگیز کامیابی ہے مگر اسلام ادر محدر سوسال قبل است بر محدر سوسال قبل است بر محکمه بر فرد فرد نیز کو بین و شخبری سنائی که جم به بس میاند، مربخ اور سورج بلکه بردوجهان کے خالق و مالک مک بہنی سکتے ہیں ۔ چانچ قرآن کی میک بہنی سکتے ہیں ۔ چانچ قرآن کی ملکہ بردوجهان کے خالق و مالک مک بہنی سکتے ہیں ۔ چانچ قرآن کی ملکہ بردوجهان جا نی اور ملک کا یہ خارق عادت کمال اور علمی معجزہ جهد و جم بدادر اس مسلم میں آخری عالم کی دیم مروروں، اس کی تسخیر کی جدوجهدادر اس مسلم میں آخری مالم کی دیم مروروں، اس کی تسخیر کی جدوجهدادر اس مسلم میں آخری مالم کی دیم مروروں وی ہیں، دیاں نہایت بلیغ اور برحکمت اشاروں نہائی کہ دائی کہ بین اور برحکمت اشاروں

ك : يهملومات كاانساً ميكوپيدياً د كاناحرزيدي پرونيسرواكيستان اكيلي والنسا) ماشر ميري اُسريب"

اوركنايون اوريسرا بول يس اسس بنيادي حقيقت كي طرف بحي ضرور توجه دلائي ہے کہ دنیا محصٰ کمرہ امتحال اور عارضی اور وقتی اور طفیلی چیز ہے اور شمر فقر اورد دسرے اجرام بالاخرفنا ہونے والے ہیں اور از بی اور ابدی اور حتی و تیوم ذات صرف خداندالی کی ہے ۔ اور برکم استے انسانی روح اور فطرت مين اذل ك تمنيركائنات كاجوبيناه ولوله اور بوسش ركها معد وه مبوصِقيقى كى طائ وينخوكى طرت را بنمائي كے كئے ہى ركھا ہے ، اسس كئے بنی نوع انسان کا واحدنصب العیبن یہ مونا چا جیئے کہ دہ کسی طرح اس پوری کائنات کے خالق و مالک خُدا کی عالی بارگاہ کک دسائی حاصل کردیس۔ اور امس دُنیا میں ہی اس کے عزفان اور لفاء اور دؤیت کا شرف انہیں سیتر آ حیائے تا ابدی زندگی پاسکیس دینانچرسورهٔ کھف کے آخریں مغربی افوام کی ایجادات کی خرو بنے کے بعداسی دنیامی دیدارا المی کی واضح بشارت دی گئی ہے ۔ بینا نیراللہ حلف نہ فرما تاہے ،۔ فَمَنْ كَانَ يُرْجُوْالقَاءَرَبَاء فَلْيَعْمَلْ مُمَلَّا صَالِحًا ٷٞڵٲؽۺٛٮڔڰ<sub>ٛ</sub>ؠڡؚڹۘٵۮ؋ٙۮؘؠۜٞ؋ٲڂۮٵ

دموده کیف ایت : ۱۱۱)

حضرت بانی جاعت احدید الف برانی اس ایت کی ایسی وجدا فرنفیسر کی بیم اسلام کے حقیقی تصدّف کے پورے خدّو خال می نہیں، اس کی موج مجمی انتھوں کے سلمنے احاتی ہے ۔ چنا بخر فرمانے ہیں: ۔۔
دوج مجمی انتھوں کے سلمنے احاتی ہے ۔ چنا بخر فرمانے ہیں: ۔۔
" بعنی جو شخص جا ہتا ہے کہ اسی و نیا ہیں فکر اکا دیدار نصبیب ہوجائے

جوحتیقی فکداادر پیدا کننده سبع البس ما سیئے کر دہ لیے بیک عمل كمسع بن مي كمتي تم كافساد نه بو بعني عل استكي زوالون كو و د کھلانے کے لئے ہوں ۔ لم ان کی وجہسے ول میں مکتریدا ہوک كيب اليسامون اوراليسامون اورنه وه عمل فاقعق ادرنا تمام يؤل نہ اُن من کوئی الیسی بدو موجوعبت ذاتی کے برخلاف مو لیکہ چا سیئے کر صدق ادر وفاداری سے بھرسے ہوسئے موں ادرسانق می اس کے یہ می جا میئے کہ ہرایک قبم کے شرک سے پرمیز ہونہ مورج ، نرجاند، نراممان کے ستارے ، نہوا ، نرآگ ، نر مانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود کھیرائی جائے اور نہ وکنیا کے . اسباب کو الیسی ع تت دی حاشے اورالیها ان مرتعروس کیا ملئے کر گویا دہ فراکے شریک ہیں اور نہ اپنی عمت اور کوشیش كوكي يير سمحاحات كريمي شرك كقرمون ميس ايك قسم ملكرمب تجوكرك يرمجها حائ كرمم ف كيح نهيس كيا ا درنه الني علم يركوئي غود ركبا جائے ادر اپنے عل بركوئی ْناز ملكہ اپنے سُيُس فى الحقيقت ما بل مجيل وركاب مجيل ورخدانعالى كے استان ير ہر ایک وقت روح کری رہے اور دعاؤں کے ساتھ امسی کے فیف کوانی طرف کمینیاحائے اور اس شخص کی طرح موحائی کرجو سخت بیاسا الدید ورت و یا مجی ہے اور اس کے سامنے ایک يعتمد نودارس بع بهايت صافى ادرستيرس يس أسفى أفتال

م برکسے بوں مہر بانی سے کئی اسمانی سے کئی

قرآن مجیدی سورۃ انسنفاق میں صاف طور پرنسلام ارصی کے بھیل جانے کی پیٹیگوئی کرکے داکٹ اورخلائی جہا زوں اور قمری گاڑیوں کی عظیم المشان خبر دی گئی سیے حرکتے بعدادشا دہوتا ہے : ۔

يَّا يُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْ حَافَمُلْقِيْهِ خُ

رموره انشقاق آیت: ۷)

ا سے انسان تو لینے دب کی طرف پُورا زور مگا کرجانے والا سے اور میراکس سے ملنے والا سے -

اس أیت میں مدحا ضرکے سائنسدانوں ، خلانوردوں ، معن کروں ، دانشوروں اور ماتی سب لوگوں کو نہایت تطیف رنگ میں پیغام دیا گیا ہے کہ اُس فُدا یک بہنچنے کے لئے اپنی ساری ماڈی ، فرہنی ، اخلاقی اور روحانی طاقتیں اور توسی صرف کر دو جو سب غیر محدود ارضی وشمنی نظاموں کا رب سے اور اپنے فیضِ ترمیت سے ہرشخص کی استعدادوں کو نقط کمال مک

الع : " ليكير لامور مشف طبع اول . دردحاني خزائن جلد ، ما ماله ،

بہنچانے کا فیعلہ فرما چکاہے۔

خدا تک پہنچنے کے لئے جواہم اور صروری وسائل و ذرائع ناگزیر ہیں۔ ال بیں اولین وسیلہ ضرائعالیٰ کی ذات وصفات کا مجمع تصور سے ۔

#### فات بارى كااسلامى نصور

اسلام نے ذات باری کی جبرت انگیز تفصیلات برائیں شرح ولبط سے روشنی ڈوالی ہے کر گویا دن ہی جرف ادیا ہے جب کی نظیر دوسرے مذاہب عالم کی ناریخ میں نہیں بل سکتی ۔ اور قرآن کرم وہ منفرد الملی کتاب ہے جس نے خُدا کی مہتی کے بیے شمار دلائل بیان فرمائے ہیں مگرساتھ می اظہار تعجب بھی کی استعمال دلائل بیان فرمائے ہیں مگرساتھ می اظہام تعجب بھی کی استعمال نظام و میسے وعریض اور محیر العقول نظام و میسے والا کوئی شخص اس سے صانع حقیقی سے منکر کیسے ہوسکتا ہے جنانچہ فرما تا سے نہ و الا کوئی شخص اس سے صانع حقیقی سے منکر کیسے ہوسکتا ہے جنانچہ فرما تا اسے نہ

ا فِي اللهِ شَكَ فَاطِرِ السَّلَمُ لُتِ وَالْأَدْفِ الرَاسِمِ: ١١) تمهيس اللَّد ك بارك يس معي كوئي شبه به جواسما نول اور زمينون كايب داكرنے والاسے -

سی یہ ہے کہ بیرائیسی بدیہی صدافت ہے کہ عرب کے بقرووں اور عبد رضہ کا سے والی عور نویں اور عبد رضہ کا سے والی می کا سنے والی عور نویں سے لیے کر اٹما مک دُور کے موجودہ فلاسفروں درمانسلوں کوئی ارکی سامنے متر لیم خم کرنا پڑتا ہے ، اس سے نسلہ میں بطور نمونہ بعض نمایت دلچیں واقعات بیان کئے حاشے ہیں بہ

### عرب کاایک بترو

عرب کے ایک بٹروسے کسی نے پوچپا کہ نبرسے پاس خدا کی کیا دلیل ہے ؟ اُس نے بحواب دیا ۔

ٱلْبَعْرَةُ تَنَكُّلُّ عَلَى الْبَعِيْرِوَا تَدُّ الْقَدَمِ عَلَى السَّفِيْرِ فالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْاَرْضُ ذَاتَ الْفِجَاجِ اَ مَا تَدُلُّ عَلَىٰ قَدِيْرِ ،

یعنی جب کوئی شخص حبگ ہیں سے گزرتا ہؤا ایک اونٹ کی منگئی دکھتا ہے تو یہ مجھ لیہ اسے گزرتا ہؤا ایک اونٹ کا گزر ہؤا میں اونٹ کا گزر ہؤا ہے اور جب وہ صحالی ریت برکسی آدمی کے باؤں کا نشان پاتا ہے تو ہی تو کیا تمہیں یہ زمین مع لینے و سیع راستوں کے اور یہ اسمان مع لینے سورج اور جاند اور سنادوں کے دریہ اسمان مع لینے سورج اور جاند اور سنادوں کے دریہ کہ کہ خیال ہمیں جانا کہ ان کا تھی کوئی بنانے والا ہوگا ہے۔ کے خیال ہمیں جانا کہ ان کا تھی کوئی بنانے والا ہوگا ہے۔ کے

### سيب رخر كاننے والى بڑھىيا

ایک بڑھیا پرخاکات رہی تھی۔ ایک دہر بہ عورت نے امسے خدا

کے منعلق کوئی معقول نبوت ما نکا۔ بڑھیانے چرخا جلانا چھوٹردیا اور گوچھا کر اب یوپرخاکیوں نہیں جلتا ؟ اسنے فوراً کہا کہ نم نے پڑخا چلانا چھوٹر دیا ہے۔ بڑھیانے ہواب دیا جب ایک چرخا بھی بغیر کسی جلانے والے کے نہیں جل سکنا تو اس فادر عظیم نظام فادرت زمین واسمال ، سورج جاند ، ستمارے وغیرہ بغیر کسی جلانے والے کے کس طرح جل سکنے ہیں ؟ ۔ کے

# حضرت امام شافعی ورد بربیر

حضرت امام شافعی سے کسی ملی نے سوال کیا کہ فقد اکے وجود کی
دلیل کیاہے ، انہوں نے فرمایا ۔ یہ سامنے والٹنہتوت کا درخت ، وہ
یران ہوکر ابولا ۔ کِس طرح ، حضرت امام شنے کہا اس کے بتے دیجو بظاہر
کینے جقیرنظ آتے ہیں لیکن ان کی کوناگوں خاصیتوں برنگاہ ڈائی جائے
توانسان ورطۂ چرت میں ڈوب جاتا ہے ۔ ان بتوں کو ہرن کھا تاہیے
توانسان ورطۂ چرت میں جمعی کھاتی ہے و شہدبن جانے ہیں ۔ کرا کھانا
تو مُشک بن جانے ہیں ، مگر جب بکری کھاتی ہے تو یمنگینوں میں تبدیل
ہو جاتے ہیں ہی یہ بات عقل ہیں اسکتی ہے کہ ان حقیر بنیوں میں بدیل
ہو جاتے ہیں ہی ای بیات عقل ہیں اسکتی ہے کہ ان حقیر بنیوں میں بدیل
مننوس عضوصیات ا جی آپ آگئی ہیں اورکوئی انکا پیدا کرنوالا ہیں ہو ہو کے

# حضرت مام الوحنيف كامناظره الك ملى سس

عباسي طبقه لارون الرسنيدك دور طومت كى بات بهدابك مادة برست نع مصرت ا ما م الوضيف كو خداكى مهنى برمناظره كى وعوت دى -لإرون الدستيد ني مضرت اما مرج كو ميغيا م مجوابالبيكن مضرت امام كجهر دبرسس يهني ملى نے ديرسے آنے كى وجريوهى - امام صاحب نے جواب دیا ۔ مرا کھروریائے وجارکے اس بارہے ۔ کبی ابینے گھرسے نکل - اور دریا کے كنارس ببنجابها وايك براني اورشكسته كمنتى دليمي برسك نخته بكهر جك تھے مگر جو ہی میری نگاہ اس برکری استحقوں میں اضطراب بیدا ہوا ۔ کھرانیوں نے حرکت کی اور اسم مو کئے۔ ایک حقد دور سے حقد کے ساتھ بیوست ہوگیا ا در بغیرکسی برصنی کیے سالم کتنی نیار بیوکئی ۔ بی اس کتنی بر بیجھا۔ مانی کو عبوركيا اوربيال أكبار ملحدت كما-"لي رئيسو! حوجه تميادا بينوا اور ا ما مراورتها رسے جدکا افعنل انسان کہ رہے ۔ اسے ستو اکیا تم نے است زیاده جوتی بات مجی محتی ہے ؟ ستکسترکشتی بھے بغرکس طرح بن کئی و اور بغیر ملاح کے کس طرح علی تری و به نوفالص جوت نہے ہو عہارے فاصل ترین عالم سے ظاہر مؤرسے "امام صاحب نے فرمایا" اگر كسى كارندس اور رفضى كے بغیر شنی ماصل بہیں ہوسمنی نوید كيسے ممكن ہے کہ اسی فدر عظیم نظام دنیا، بغیر کسی جلانے والے کے جل سکے ، نو صائع کی نفی کا کیسے فائل موگیا ہے ، "مخزن اخلاق" صال )

### حضرت مام احدين خنبل كالطبيف استدلال

معزت امام احربن عنبل نے ایک مرتبہ فرایا۔ یکس نے ایک مفہو طاللہ دیجھا۔ بوصاف اور حکینا بنا ہوا تھا۔ اسس میں کوئی شکا ک نہ تھا۔ با ہرے اس کی شکل السی تھی جیسے بھی موئی چاندی ہوتی ہے اور اندرسے اس کی صورت سونے کی ماند ہی ۔ اسس قلعہ کی دیوا دیں بھیٹ کئیں۔ اس سے ایک جانو دیکل ٹرا یحب کی آنکھ ، کالی سب موجود تھے۔ یقلعہ انڈہ ہے جس کا نول چاندی کی مانند ہے۔ اسس جوزروی نمودا دہوتی ہے۔ دہ سونے کی مانند ہے۔ اس سے بچر بیدا ہوجا تا ہے۔ اس کا خالق بجر خدا ادرکون مانند ہے۔ اس سے بچر بیدا ہوجا تا ہے۔ اس کا خالق بجر خدا ادرکون میں ہے۔

ام بی سائنسدان کی ایک عجیب مثال

امر مکیے کے ماہر حیانیات بروفسسر ایڈوں کا نکلن بروفسسرنی فن وہوری

(Professor Edwin Conklin, the Princetown -: المُقَامِين University, biologist)

"The probability of life originating

by accident is comparable to the probability of the complete dictionary resulting from an

ex plosion in a printing factory."

ا (Quoted in Cincinnati Times Stat) بینی برخیال که زندگی کا ا غاز محض کسی اتفاقی حاد ند کے نتیجہ میں مواہد بالکل الیسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بدوی کرکے دی گئی تھی ۔ دھا کہ کئے نتیجہ میں خود مجھیل کئی تھی ۔ دھا کہ کئے تیجہ میں خود مجھیل گئی تھی ۔

اللد - أتم أظم

وعظيم كالفظ لفظ جونيكم كلام الترب اس ليع حبس طرح صحيفه نطرت کے بتنہ بنتے ہے خدا کا نبوت ملتاہے اس طرح اس ماک اور رہانی کتا ب ك رايت بشير الله كى ب سے كروالنّاس كى س ك خلالعالى کی ذات وصفات کے لئے آئیپنری نماہے اور اسس میں زہر دسست افتداری اوراً فافی اور الفسی نشانوں کے ساتھ خداتعالیٰ کی ذات کی واضح ا ورنمیا ماں نصو برملتی ہے اور اگر کوئی شخص معرفت کی آنکھ اور انمان کے نورشی اس کو نظر فائر من بده کرے توانس کی روح پیار اُ تھے گی کہ اس کی برات میں خدائے فاور ونوانا کا ذکر موجود ہے اور یہ کمال اسلام کے سواکسی اور ندمیب کی المامی کتاب کو حاصل نہیں ۔ امسلام صب زندہ اور از بی اورابدی اور کامل فگدا کومیش کرما ہے ۔امکا ذاتی اور محضوص نام الله بعد بواسم عظم كهلانا كب جوفران مجيدي ١٩٩٧ ما بار

<sup>&</sup>quot;Reader's Digest" May 1956 Page 87) -: a

استمال ہوا ہے۔ کہ اسلام کا فخرو امتیاز

حضرت صلح موعود نبے لینے شہرہ ا فاق سکیر استی باری تعالی موث س ادرانی معرکة الاداء اورلاحواب" تغسير كبير" (جلد چبارم ص<sup>۳</sup> ) بس ب أمكت فرمايا بيه كراسلام كيرسواكسي اورندميب مين خداكا ذاني نام كوئي نهيں ۔ نه بهود يوريس نه عيسائيوں ميں، نه برهوں ميں ، تهمندو دُل ميں ، نه زرتشتيون مين نركسي اورمذسب بين ، حرف صفاتي نام بين - جيس مندوؤن مِن برمانما كالفطسِ يعني بري أتما ربرم البنوريني برا الينور-اسى طرح زرتشتبول ميل امرمن اور بزوان نام بي جو دونول صفافي بس-بيجيون مي مي كوئي محضوص نام نهيس والبينه المجيل مين خد اتعالى كوخاص طور سرب لفنظيه يا دكيا كياب وه بابيس جومفاني نام بي بعد بهودلول میں خُداکو بَهُو وَه کہتے ہی ص سے تعلق تحقیقات سے نابت سوا ہے کہ ربھی اسم ذات نہیں بلکہ اسم صفت سے بوا یا مکو " سے مرب ہے ۔ بعنی اسے وہ بوہے ۔ گوما خُدا کے نام کا بنتہ ہی ہس اسکی الىيى بى مثال سے كركوئى شخص دورفاصلە بىرجار با بىوحبس كانام معلوم نى مومكر أسع بلانے كى ضرورت موتوكها جا تاہے كہ ارسے تعمیر جاؤ اسى طرح يہووہ نام

له: " مادد دائره معانف اسلاميد " جلاسا صد ا صليك - دانش كاه پنجاب لا مور ج

ارے کا فائم مقام ہے - در صل مات برہے کراسلام سے بیلے کسی قوم کو شراکے اس ذات کا کامل عوفان ہی نہیں، دہائیا ۔ اور اسس میں ایک مجاری حكمت بسے اور وہ يه كم فكراتعالى كا اسم ذات اس كى سارى صفات كا جامع ہے اورس ری صفات تاریخ عالم میں پہلی اور آفری بار صرف تح مصطفلے احد مجتبی صتی الله علیه وتم بر ظاہر ہوئی اور ہیونکہ بوری وُنیا کو الملہ کے اسم ذات كى طرف سب سے بہلى عالمكبرد عوت دينے والے وجود مي أب مى مِي اس لَتُ كَلَمْ نُوحِيدِينِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَ سَاتِم مُحَكَّدُ دُسُولُ اللَّهُ کا پیارا نام بھی ہمیشہ کے لئے لازم وملزوم اور والبستہ کمردیاگیا نا فنا ۔ بغاءاور لِقاء كى سرمنز ل كاب لك ادر عالم مابوت الابوت ا ورجروت كاسرجاده يهما اور دنيائے معرفت كا سرمسافراس حقيقت كو دل يرنقش كريا ہے كروہ أنسس التدبيرايان لأناب بعواست منطهرائه حضرت محدرشول التديراني بوری شان کے ساتھ حلوہ افروز ہوا ہے وہ بیشواہما راحب سے سے نورسارا نام اکس کا ہے محد دبر مرا یہی ہے سبيم ني الشي ما مات بده نو فكرايا وہ حبنے می دکھایا وہ مدلفاء بہی سے يَبْو وُه كِينام برنشرّد

یہاں یہ نبانا بھی صروری ہے کہ بہو دبوں سے ماں یَہُو وَ ہ کے نام کا غیر عمولی

ا دب کیاما ناہے ۔ بربنی اسرأئیل میں خُدا کا خاص نام سے جو اُسے وہا کی ددمرى انوام كے معتودوں اور خداؤں سے متناز كرتا بعد - بودى علماء كا بيعقيده نفاكه خنراكا يهغاص نام مروتت نهيل لمياجا سكتا كيونكه اسسايل ا سی کے بے اول ہے ۔ صرف ان کے علماء ہی نام سے سکتے تھے۔اور انہی کو اس كالمحيح تلقظ آتا تعا. وستوريه فعاله يهودون كاست معدَّس بينيوا ساں میں ایک یا دایک مذہبی تہوارمیں سے ماک جاگر تعنی بیت المفارس کے اندر حرف ائيب بادية نام مصسكتا تفا دسب اوك خاموش كرسا تعراب سُنت ادرکسی کواس کے وہرانے کی بھی احازت ہیں تھی ۔ یہودی اخبار اگریز اس بیک میں لیتے تو بگا ڈکر لیتے ناکرکناہ نہو۔ اسس درجر اختاء کے باوجود مصروب سے بڑی کوشیش سے اس نام کو دریا فت کیا اور برخیال کرکے کہ اسس نام ن رکت سے بہود بوں نے ہم برفتے ماٹی متی اسس نام و اپنے مبادؤں میں دخل کر بیا سِنانِح مصری جا دوگریم یو و اه کا نام خرور لیتے تھے ۔ اسس سلدیں ہوی علماء البيع منشر وواقع موئ تصے كم أن كے سواار كائي اور تنص بر فاص نام لينه كى مبارت كرمانوه ويقين ركفت تصراب بينعدانعالى كالخصنب ضرورنازل ہوتا ہے اور وہ اسس کے مرنے پرنکوئ مذہبی رسوم اوا کرنے تعے اور نہ اسے "برکت" وینے تھے کیونکہ وہ تجھتے تھے کہ اس کی نجات نہوگی اسسى برهكربركر بائيبل كي تلودت كرنے وفت يبود كے لئے بجى اسس نام كى تلادت منع تفی ۔ اور خلاف ورزی کرنے والے کو موت کے کھا اللہ اتار وما حاتًا نفا ۔ بلکرشار صینِ بائیس نے نو بہانتک تھا ہے کر غیر ببودی تھی اگریہ نام

کے نواس کی سزا بھی قتل ہے - اس فل لمانہ اور بہیمانہ فانون کا نتیجہ بنکلاکہ پہودیں سے فدا وند کے فقوص نام کا صحیح تلفظ جانا ریا چائیراس بیں شدید اختلان ہے کہ اصل نفظ بیٹو کو ہ کیٹو ۔ بیٹو کہ بیٹو ہے باکیا ہے بیر نفظ بائیل میں ۱۸۳۳ مرتب استعمال سوّا ہے مگر اسس میں اب فکد اکا فاص نام صحیح میں سام ۱۸۳۳ میں اس نام کا میح تلفظ بیٹو سیمال سے انسائیکلو پیڈیا ببلیکا موجود نہیں - انسائیکلو پیڈیا ببلیکا موجود نہیں - انسائیکلو پیڈیا ببلیکا کا BIB LICA کے BIB LICA کے الفظ کی اسے ۔

لفظ مَدِهِ الدالد ( E WALD ) كَ خَيال مِين بَيا هُو كَى مُحْصَر شكل المعندية في الدالد ( E WALD ) كَ خَيال مِن سِي بعِنى اسے وہ دسجر سے ) اور خروج سا؛ مهامیں بہی حضرت مُوسَى كو بنا باگیا تفادلہ

### اسلام مين الله كى بنجو فنترمنا دى

یہودی مدیریکے مقابل براسلام نے اللہ کے قرب اور افہار محبّن کی راہیں بالکل کی دورات وہ کردیں اور اسکی بیال سے بندوں پر پہلی باریر را ندکھ کا کہ

اَلاَ بِذِكْدِ اللَّهِ تَطْمَلِنَّ الْتَفْلُوبُ (رعد ٢٩) اللَّه كَ وَكُرِ بِي سَعِ وَلُول بِينِ الْمِينَان بِيدِ إِ بُوسَكَنَا سِهِ ـ

بچرمسندمایا:۔

ير ... فَاذْكُونِيْ أَذْ تُركُمُ دالبقره: ١٥٥) يعنى - نم الله كو يادكرو وه تميس يادكر سے كا ـ

ه: اليم سنى ما رى تعالى "منك وصفرت مع مرعور كالمانية النبيتن حقد دوم صلك الملك وارخباب عبد المعتادة وارخباب عبد المحتى المرائقي المرائق ال

اسلام نے نہ صرف بیکم سر کھہ اللہ تعالیٰ کانام لینے کی کھی اجازت دی
بلکہ حکم دیا کہ اسمانی نوبت خانوں کے ذریعہ مکتر کے بنیت اللہ شرلف ہی بی باللہ حکم دیا کہ اسمانی نوبت خانوں کے ذریعہ مکتر کے بنیت اللہ کے ہر ملک، ہر میدان ادر سر کلی کوچ کی مسیدیں روز انہ یا بنے دفت اللہ کے ذاتی نام کی بلند آواز سے یہ ٹیر شوکت منادی کی جائے کم

اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

منوئي تهيي الله كي وف بلانا بمون جرست مُراسِ الدور برسے سے بڑا بادث وہی اسکے مفابل میں بالکل سے موجا نا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طاقت کے سامنے دم مار سکے اور سنوسكى يدمي سنبها دت دنيا مول كر عمرٌ رسول الله كيسوا آج الشرك احكام دنیا كوكوئى نہیں سے ناسكنا تم خوا ہ كسي كے ينج حلوكي الله كعسواكسي في يتجه أسي ميل كتا - اور اس کے بیجھے چلنے کا رستنرصرف ا در حرف محرر رُول الله حلّى الله عليه و المرسى نتما سكتے ہيں كيونكر وسى فحدا كے زندہ رسول ہيں . اسمانی نونت خانک بیمیکمیف اورروح بروزنشریحی نے خلاصتر مضرت مصلح موعود کی زمان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں بیش کی ہے۔ اب مي أب كوامام النمان مجدّد الفي الخرستيد ما حضرت افدس عليه العث الفرسوكنفى وقم فرموده ايك عادفانه تحريق لمبندكر ما مول وفرما نفي س

ود پرکلمہ نہ نوریت نے سکھلایا ادرنہ انجیل نے ۔ حرف فرا ن نے سی کھلایا اور ریکلمہ اسلام سے ایسانعلق رکھنا ہے کر گویا اسلام کانمغر ہے۔ یہی کلمہ یانچ ونٹ مساجد کے مناروں بيس ملنداً وازسے كها جا تاہيے خبستى عبيسائى ادربندوسب چرنے ہیں بوہسے معلوم ہونا ہے کہ خُدا کو محبّت کے ساتھ ماد کرنا ان کے نز دیک کن و سے - ببر اسسلام سی کا فاصر نے-كرصبح مونعيى اسلاى مؤذن مبند أوازس كنثا به كرا شك كُ اَتْ لَا إلا اللهُ اللّه الله المعنى من كوا ألى د ننا میو*ں ک*ر کوئی ہمارا ببارا ادر محبوب ادر معبُّود بجز الشدكے تہيں ۔ بير د دبيركے لبديهي أواز بسلامي مساحد سے آتی ہے۔ بھرعصہ کو بھی ہی اُ دانہ مجرمغرب کو بھی یہی اُواز ادر بهر عشاء کو بھی ہیں آواز گونختی موٹی اسمان کی طرف چڑھ حاتی بے رکیا ونب میں کسی اور مذرب میں بھی یہ نظارہ دکھائی رت ہے وال کا کے

# سورهٔ اخلاص توجيدإسلامي كا جارش

صحابی رسول عوبی حضرت ابّی ابن کعب سے مروی ہے کہ متحرکے مشرکوں نے و مخضرت صلی اللہ علیہ و کم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نا مہ سیان کر و

ك : "سراج الدين عيسائي كي چادموالول كابواب" صنيف طبع ادل ا

اسس برسورة اخلاص ما زل موئی جو نوحد براسلامی کامکن جار شرسے ، چنا بخرالسات الله استخرار، نے فرما ما :-

تَكُنَّ هُوَا لِلْهُ آحَدُّ اللهُ الصَّمَدُ . لَمْ يُلِا وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ

حضرت افد س اس کی نفسیریں فرمانے ہیں ،۔

" بعني - تمهارا نحرا وه خرا سي بولينه ذات اورصفات بيس واحد سع منه كوئي ذات أص كي ذات خيسي اذبي ادرابدي لعبي ا فادی ادر اکال سے ۔ نہ کسی جزکے صفات اس کی صفات کے ما نند ہیں۔ انسان کاعلم کسی علم کا تختاج سے ادر پیر محدود سے مكر اس كاعلمكسى معلم كالحتاج بنيس ادر مايس بمه غيرى ودب انسان کی سنوائی موالی محتاج سے ادر محدودسے سر محدالی تشفوائي ذاني طاقت سيسي ادر مدود تهيين ادرانسان کی بنیائی سورج ماکسی دوسری روشنی کی مختاج ہے اور پھر محدود ہے مگر خداکی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیرمدود ہے ۔ ایسامی انسان کی سیداکرنے کی فدرت کسی ما دہ کی مختاج ب ادرنیز وقت کی محتاج اور محر محدود سے لیکن خدا کی بیدا كىينے كى قدرت ندكسى ما دوكى مختاج سے، ندكسى ونت كى مختاج ا در غیرمحدو دہے ۔ کبونکہ اسس کی تمام صفات ہے مثل وما نند

له : "الدرالمنتور السيولي يه ص ١١٠ :

بین اور جیسے کر اسس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ نا قص ہوتو بھر تمام صفات میں نا قص ہوگا اس لئے اس کی توجید فائم نہیں ہوسکتی جب تک کردہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں ہے مثل و مانندنہ ہو " کے

# ووسرے مالیک بال نظریات

سورۃ اخلاص سے زرتشتیوں کے اہرمن ویزدان ، مہندوؤں کے داوی دبونوں ادر بھوی میں میں میں کے عقیدہ تنلیث فی النوحید کے سب باطل نظر بینے باسٹی باسٹی ہوجانے ہیں۔ ان اجمالی اسٹارات کی مزید تفصيل معرت الدمس كع الفاظب ملاحظهو و فرملت بي د . الم افسوس كممام مخالف ندبب والدل نے خدانعالی كے وسيع درياس فدرت اور رحمت اور نفدس كوانى ناك دى کی وجرسے ذرر دستی روکنا جا کا سے اور اہی وہوہ سے ان کے فرضی خدا و ی مرکمزوری اور نابای ادر بناوٹ اور سے حا عضب اور ہے جا حکومت کے طرح طرح کے داع لگ کھے ہیں۔ سكن السلام نعے خدانعالی کی صفات كا ملى تبررو و صاروں كو كہيں بهي روكا وه أربول كي طرح إسى عفيده كي تعليم بيس د بيت كم

ئه در سبی کولامور صلیا :

زمین و اسمان کی ردصیں اور ذرّات احسام اسینے ا بینے وبود کے آب می فرابی ادرس کا پرمیشرنام سے وہ کسی نامعوم سبت محض ایک دامبرسے طور میران پرسکمران سبے اور نہ عیسائی ندمہب کی طرح بیر کھانا ہے کہ خدا نے ایک انسان کی طرح ایک عورت کے ييك سيحنماليا اورنه مرف نومهينه تك نول صيض كاكر الك كنكار سبم سعي بوينبت سبع اورتمرا دراحاب حبيبي حرام كاله عورتول كي خميرسه ابني فطرن ميس ابنيت كاحصته ركفتا تفا بنون اور ٹیری اور گوشنت کوحاصل کیا بلکہ بجین کے زمانسیں جو جو بيماريون كي صعوبتين من جيبي خسره جيجيك دانتون كي تكاليف وغيرة تكليفين وه سب المائين - اورببت ساحته عمر كالمعمولي انسانوں کی طرح کھو کر احضر موت کے فریب بینے کرخدائی یاد أكئي مگر جذي مرف دعوي مي دعوي تفاا ورخدا ئي طافتيس ساتھ نبیں تقیں۔ اس لئے دعویٰ کے سانھ ہی سی الله ان سب نفضانوب ادرناباك حالتول مع تحداث مقيقي ذوالجلال كومنتره ا در ماکسمجتا ہے۔ اور اس وحت ما نہ غضن سے تھی اس کی دات کو بزنر فرار دیتا ہے کر جب کک کسی کے کلے می کھانسی کا رستہ نہ وُ اسے تت مک اپنے مبندوں کے تخشنے کے لئے کوئی سبیل اس کو یادنہ وے اور خداتعالی کے وجود اورصفات کے بالسان قرآن کرم به سیحی اور ماک اور کامل معرفت سکھا تاہے کم اس کی قدرت اور رحمت

اور عظمت اور نقدس بے انتہاہے۔ اور یہ کہنا سے آئی ملیم کی رو مسينخت بحروه كناه ب كمنواتعالى قدرتين اعظنين ورحتين ایک حدر حاکر مغبر حاتی میں . باکسی مذفعہ پر پہنچ کراس کا صعف کے سے ما نع آ جاتاً ہے بلکہ اس کی نمام فدرنیں اسٹ شخکم فاعدہ یریل رہی ہم کہ باستثنان امور کے تواس کے نقدس اور کمال اور صفات كاطرك فالف إس ما اسكى مواعيد غير منبدارك منانى بي بانى جویات ہے کرسکتاہے مثلاً بینہیں کیدسکتے کروہ اپنی فدرت کا درسے اپنے سیس باک کرسکتاہے کیونکریہ بات اس کی صفت فديم ، حتى وقيوم بونے كے مخالف سے - وجريد كرده يسك ہی اپنے فعل اور فول می طا سر کر چیکا ہے کہ وہ از لی ایدی اور غیرفانی ہے ۔ اور موت اس برجائز نہیں۔ ایسا ہی یہ مجھی نہیں كدركت كروه كسى عورت كے رحم مي داخل ہوتا اور نحون حيض کھانا ادر قریبًا فو ماہ بورے کرے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پر عورتوں کی بیشیاب گاہ سے روٹا حِلَاثا پیدا ہوجا تاہے - اور رونی کھاٹا اور بیاخانہ مانا اور بیشاپ کرنا اور نمام دکھ اس فانی زندگی کے امٹھا تا ہے اور آحث ریندساعت جان کندنی كاغداب الطائماس مبان في سع رخصت موجا ناسع كيونكرير 'نمام امورلقصان ا ورمنقصت میں داخل ہیں اور اسس کے جلال قديم ادركمال مام كرمولاف بي " ك

ك : - أورالقران حصدوم - (روحاني خزائن جلديك ممم - ٩ ١٨) ف

## تین قانیم کے فوٹور دلحیت بصرا

حضرت افرس بانی سلسلاح تین نے انجام اہم صلت میں عیسائیوں کی شاتھ کردہ تصویروں سے عیسائیوں کے مثلیث فکدا اور اس کے بین ممبران کمیٹی بینی تین افائیم کا فوٹوٹ کے فرمایا اور مھے رمکھا :-

لأبير تننو ومتم خرا عيسائيون ك زعمين مبيته ك لي مجسم ور بميشرك لئ علىده عليده وجود ركفت بي ادر بعربمي ريسول مل کرا مک فیرا سے دیکن اگر کوئی تبلا سکتاہے تو ہمیں تبلا سے كربا وجود اسس دائمى تحشم او زنغير كے بيسينوں ايك كيونكر ىمى بىمىل بىيىر كو ئى قور كەر مارلىن كلارك اور ما درى عمادالمدىن ا در ما دری تھا کرواٹ کو با وجوداً ن کے علیحدہ علیحدہ حیم کے ایک كركي تو دكھلا دے ہم دعوى مسكت بيس كه اگر تبينوں كو کو طے کر مھی لعبض کا کو شات بعض کے ساتھ ملا د ما حاقیہ مبربعی جن کوخُدا نے تمین بنایا تضا سرگز ایک نہیں موکیس محي بيرجبكه اس فاني صبم مح جيوان ما وجود امكان خليل اور تفرق سم ايك نهين موسكته بيرايسة نمين فحشم حن مي بوجب عقيدة عبسائيان عببل ورنفرق حأئز نهين كبوكزابك موسكة يس ۽ له

# حضرت کے موری بادری فرگوس سے لاہوا گفتگو

معزيه مع مود ي عرمبارك فريب بيس برس بوگي كر د بهوزي مي آپ ى ايك شيروريا ورى د غالبًا) فركوس سعمستند تتنبيث بركفتكو سوكى . سا منے میزیراکی نیس ٹری ہوئی تھی حصنور نے یادری صاحب کو عنا طب كرتے ہوئے فرما یاكم اگر برنیس اٹھانے كى ضرورت مواور آپ اس وقت مجه بھی اور لینے ساتھبول اور اپنے بیرسے یا لینے باورجی اور لینے ارد کردے ممایوں کو بھی آوازیں دیں کہ آؤا درمیری مدد کرو اور جب سارا ممله اکٹھا ہوجائے تو آب یہ کہیں کریہ نیس میزریسے اٹھا کرمیرے لا نظر س رکھ دونو وہ آپ کے متعلق کیا خیال کریں گے ؟ - یادری صاحب کہنے تھے . باگل مجمیں سے مصورنے فرمایا - جب باب بیاادر وح القدس یں سے مرایک کامل ہے ادر سرائک اکیلے اکیلے وینا سیدا کرنے برقادر تع توتنیوں کابل کریہ کام کرنا ان کے جنون کی علامت نہیں توادر کیا ہے، یا دری فرگوس اسس پرلاجواب موگفے " کے

### مضريمفتى فخرصادق صاحبك دلحيسب واقعر

صرت مفتی محروصادق صاحب بانی احدیّد مسلم منن امریکدایک دفع لندل کے کسی مادری کے کشخ زجس میر منافع Book SHOP - ایعنی کشن خاند

ك: تغيير كبير جدجيارم معط ٢٣٠٠ ،

تشلیث مفرس کا بائن بورڈ نصب تھا ، تشریف ہے گئے ۔ بادری صاحب نے حصرت مفتی صاحب کو تبایا کہ ہما دے نزدیک باب، بلیا آدروج القدس تینوں خدا ہیں مگر پھر بھی خدا تبن نہیں ملکہ صرف ایک سے میر روحانی راز سے كتين ايك من يحضرت مفتى صاحب نے بہت مجھالا كرية فارمولا بالكل غلط بے مجمی ایسانہیں بور کتا کہ مین ایک بوں اور ایک مین مگریا دری صاحب اننی بات ر مصرر ہے بجب گفتگو لمبی سونے می فوصرت مفتی صاحب نے قریب کی میزے ایک کتاب لی حس کی قیمت مین شنگ تھی مصرت فقی ص نے مسکراتے ہوئے میسے امک سندنگ نکالا اور مادری صاحب كى طرف المقدر في تصيوف فرمايا ليجيه اس كى قيمت في درى صاحب نے کہا اس کتاب کی قیمت میں شانگ سے بھٹرت مفتی صاحب نے يرساخة مواب وباكتمن ايك بيس اورايك مين بين واسكوقبول فرمائي بادری صاحب بولے جناب معاملہ کی بات اور سے اور مذہب کی اور -حصرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ رعجیب مذہب سے کرمعا ملاکے و نت اور سو جانا ہے۔ یاوری صاحب اگر آپ اسلام کامطالعہ فرمائیں تو دیجیس کے کردہ برحالت من ایک جسیا رہا ہے ۔ نواہ مم بازار میں ہوں یا مسجد میں - ا اسلام كاخدا

اسلام نے خدائے عرف میل و حدانیت کا جوعظیم نصور میش کیا ہے

مر الماكف صادق المرتبر مغرب أن مح محمد المعيل صاحب بإنى بتي رح طال المنطق الم

وه حضرت اقدس بانئ سيسله احديّه كالفاظ مين برسع كه و ا مه '' مقیقی نوحیرحس کا افرار فکرام سے جا تبلہے اور حبکے افرار سے نجات وابتہ سے یہ سے کر ضراتعانی کوانی ذات میں سر امک شرمك سے نواہ بت ہوخواہ انسان ہونواہ سورج ہو باجا ندمو یا اینانفس یا اپنی ندبرا در مکرو فریب سومنده محینا اوراس کے مفابل بركوئي قادرتجويز أكرنا كوئي رازق نه ما ننا - كوئي معز اورمذل خیال نرکرنا بکوئی ناحرا ور مددگار قرار نه دینیا اور دوسرے بر که اینی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا۔ النياتذلل أسى سے خاص كرنا - اپنى اميدين أسى سے خاص كرنا -اسانوف اُسی سے خاص کرنا یہیں کوئی توحید بغیران تبرقسم کی تغصیص کے کائ نہیں ہوسکتی ۔ اولے ذات کے کی ظیسے توحبد بینی بیکر اسکی وجود کے مقابل پر نمام موجو دات کو معافرم كى طرح محمنا اورتمام كو يا مكة الذات اور باطلة الحقيقت خيال كرما . دومر . صفات كه لحاظ سي توحيدييني يركر ربوبيت ادرالوسيت ى صفات بجُرزاتِ بارى كى مين فرار زد بنا إورجو رناب مر رب الانواع یا فیض رساں نظراتے ہیں۔ براسی کے الحد کا ایک نظام لقین کرنا ، فلیسک این عبت اور صدق اور صفا کے لحاظس توصد بعنى محبت وغيره شعار عبودبت بين دوسرك خداتعانی کانٹریک نرگرداننا ادراسی میں کھوٹے جانا " کے

ك : - "سرج الدين عيما لي ك جارسوالون كابواب" صلام :

۲ - "سيخے مذمرے کا خُدا ایسامطابق عقل اور نورِفط ت چاہیئے كرحبس كا وبؤد ائن لاكول يرعي حجت بوسك بوعفل تُوركِكمة بمن عُرُك ان کوکتاب نهیں ملی رغوض وہ خدا ایسامونا جا سیٹیے حب می کسی زبروسنی اوربنادٹ کی بونہ یائی مبائے ۔سویا درسے کربر کمال اس فُدایں سے بو فران شریف نے بیتی کیا سے ادر تمام دیا کے مدرب والوں نے باتو اصل فراک با اکل محدور دیا سے جیسا کرعیسا ئی ادر يانا واجب صفات ادراخلاق ذيبمراسس كيطرف منسوب کرا دئے ہیں جیسا کر ہبودی اور با واجب صفات سے اس کو علیحده کردیا ہے جیسا کہ مشکین اور آربہ ،مگر اسسلام کا خگرا وسي سياخدا بع جوائبية فاؤن فدرت اور صحيفته فطرن سے نظرار کا سے - اسلام نے کوئی نیا ٹیدائیش نہیں کیا ملکہ دىي نىڭدايىت ك**ما بىرج**و انسان كانورغلىيا درانسان كاكانشس اورزمن و اسمان میش کررا سے " کے

س ۔ "ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کر جوشف اللہ تقالیٰ کی سبی اور وجود پرستام اٹھائیگا۔ اس کہ انٹر کا رائمی خوا کی طرف آ ما پڑ بیگا جو اسلام نے بیش کہا ہے کیونکر صحیفۂ فطرت کے ایک ایک پنتے میں اس کا پنہ منتا ہے اور بالطبع انسان اُسی ضُرا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے " کے

له : تبليغ رسالت مبلتشم صلت ب عله : ملفوظات مبداول ملك ب

#### صفات بارى كااسلامى تصور

ذات باری کافکر کرنے کے بعد اب میں صفاتِ باری کی طرف آتا ہوں ۔ الشرنعال كى صفات كا بكترت وسرانا اسلامى تعلقف كى روح ادر جان بع اورص طرح خلائی جہاز میں سیرا فلاک کرنے والا ایک لمحد کے لئے بھی لینے لیاس اورخوراک سے بے نیاز موکرزندہ نہیں رہ سکناسی طرح جب بندہ مومی خالق كأننات كى وف أسمانى سفرا فتياركرتا ب تواس كا ذكر الى كئ بفر ایک الحدیمی سرکرناروما فی موت کو دعوت دینا سے عنود اس کو می نقین سوتا بے كر اگر طرفت العين كے لئے بھى ياد اللى سے غافل را انوميرى باكت مينى ہے بحضرت مصبح موعود ای دفعہ ذکر المی کی نہایت تعلیقت مثال سوچ اون ( ON TCH ) کمنے سے دی اور فرمایا کر اگر بجلی کا بٹن دبا دیا جائے نو روشنی بیدا ہوجاتی سبے ورنہ اندھراہی رہناہے <sup>ای</sup> مصرت اقدس باتى جاعت احد تيميرالف العب بركة كاميني مشامده ويخربه ہے کوعنق اور محبت کے بوسٹ میں جو یاد الی کی جاتی ہے اسسے مومن کی روماني قوتين نرفى كرتى بن - أنكومي فوت كشف نهايت صاف اورسليف طورر سدا ہوماتی سے - کان حُرا کے کلام کوسنتے ہیں ادرنبان بروہ کلام نهابت لذيذا دراعلى اوراصفى طود برحارى موحاتا سبع اور دويائے صادفہ ببنرت ہوتے ہیں بوفلن کی طرح طہور میں احباتے ہیں ۔

### صفات الهيرك عمراري الهميت

ذکراللہ کی اسمانی تا تیرات وعبائبات صفات المبیہ کے کثرت کرار اور زبان سے دہرانے اور قلب بی نقش کرنے کے سوا ہرگز بیدا ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی وجود سے عشق و محبت باحث سے بیدا ہوتا ہے یا احسان سے اور یہ دونوں امور صفا ب المبیہ کے ور دہی سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ اگر فرانعالی کے حسن و احسان کا صحیح تصور نہ ہو تو اسس ذائی تعلق کیسے ہوسکتا ہے ؟

حاجى الحرمن التغريفين حضرت حافظ مولانا نورالدين بمفري خليفة المرسح الاول منا باكرنے تھے كواك كے ابك استنا دنے د جو بھومال ميں و كا كرتے تھے ) ایک دفعہ ردیا ومیں دنجھا كر بھویال سے باسرانگ میں ہے د لم ل ایک مجذوم لعنی کورهی برا مؤاسے جو اُنگھوں سے اندھا ہے ، ناک اص کا کٹا ہو اسے ' آنکلیاں محطوی ہی اور تمام جسم میں سیب بڑی ہوئی ب اور کھیاں اس ریھنبھنا رہی ہیں۔ فرمایا مجھے بردیکھ کرسخت کراہست آئى اورئي نے يوجها باباتو كون سبع، وه كنے كا مين الله ميال مول -مجھ سینخت دہشت طاری ہوئی اور مئی نے کہاتم اللہ میاں ہو؟ آج تک نو سارے انبدیاء یہی کہنے چلے آئے کہ التدسسے زیادہ خوبصورت سے اور السنعى طبره كررا وركوئي حسين نهيس بم حوِ اللِّد تعالىٰ سے عشِق اور محبّت كرتے مِن توكياسي شكل بر؟ اس في كما النياع وكير كف أعيم من وه بالكل تحديك ور

درست ہے۔ بین اصل اللہ میاں نہیں، کمی مجوبال کے لوگوں کا اللہ میاں ہوں۔ بینی مجھ جاتا ہوں کے دور سے معنی میں ایسا ہی مجھاجا تاہوں کے محرت مصلح موعود مقام رکھتے تھے۔ محضور نے معرب ایران او اللہ کو خاص اسی موجوع پر خطبہ ادشا و مستدمایا کہ خداتعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لئے فروری ہے کرائس کے حن براطلاع مواور برام خداتعالیٰ کی صفات کو بار بار دہرا نے سے حاصل ہوتا ہیں۔ بنانے مدال ا

به فراتعالی کی مہتی وراءالوری ہے ادرطاہری آنکھ سے دو اور اسے دولی کا اور اسے دولی آنکھ سے دیکھا جائے گا اور اس کی آوازکودل کے کان سے سُنا جائے گا۔ شریعیت نے اسی کے لئے یہ طریق بیان کیا ہے کہ خداتعالیٰ کاحن الفاظیس بیان کیا جائے۔ اسے باربار دھرایا جائے ادرآ نکھوں کے سامنے اسکی تصویر لائی جائے تا انسان بجبور ہوجائے کہ اسے میا یکرے۔ اور اس کانا مرخ آن کرم میں وکرالی دکھاگیا ہے۔ کے عرفرماتے ہیں :۔

و من خدانگالی کی رتب ، رحل ، رحیم ، ما لک بوم الدین ،ستمّار ، فروس ، مومن ، مهمین ،سلام ، جبّار ادر فهمّار اور دوری صفاتِ

ك " تعليم العقائد والاعمال ببغطبات " صنال و مصرت صلح موعود" من التعليم العقائد والاعمال بيخطبات " صنا ،

المبير . ير نقت من جو ذين من معيني جات بي رجب متواتران صفات کوہم ذہن میں لاتے ہیں اور ان کے معنوں کو ترجم کر کے ذبن مين بيما لينة بن توكوئ صفت فداتعالى كاكان بن حاتى ہے . کوئی صفت آنکھ بن ماتی ہے اور کوئی صفت دھ ابن جانی ہے اور برسب مل کر ایک محل تصویرین جاتی ہے۔ برتصورالفا فط سے نہیں نبتی ملکہ اس حقیقت سے منبتی ہے جو اس کے بیچھے ہے ال صفات كي تشريح كودماغ مي لان سعيد دماغ ك اندر ميى جانی ہیں. ادر است آ ہے۔ یم محبت اللی پیدا موجاتی ہے ۔ یر کوشش كرماكة تصوركوسامني لائے بغرمجتت موجائے يد ايك حماقت سے الندتعانى كانصو ركوسامن لان كاورية وكرالى سعادرية وأن كرم مں ندور سے . اب اگرکوئی کیے کر محبت الی کا کوئی اور گر تباؤ تو ببر بے دقوفی ہوگی کسیخص کو بد شایا جائے کہ تم ایک ٹانگ بر مفرے سوكرفلان صاحب كا أنى دفوفركا كروتووه كي كما مسبعات الله ] کیا ہی عمدہ گئے ہے محبّتِ اللی بیدا کونے کا دلیکن اگرکہا جائے کہ در اللي كياكرونو وه كهي كل مير مي كوئي كرس يا الركسي كوكها جا كرسر كي بل للك كرفلال در دكما كر دتو ده نوسش موحا سُكا مِنْ الرّ ت آر . عفار ـ رحن ادر رقيم كا دِر دكر و تو ده كهي كارية ويماني غرض لوگ سیدها دسته تھیوڈ کو مُرارستہ جلیس سکے -ان کی

مثال الیی ہی ہے جیسے کوئی ممنہ کی بجائے کان میں روفی محونس سے دورکھے کم برمیٹ میں کیوں نہیں جاتی کان میں روٹی مٹونسے سے وہ پریٹ مین بیں جائے گی بلکم اس کا نیتجہ یہ برگاکہ وہ مر حائے کا ۔ اسی طرح محبت اللی بھی تصویر کو دیکھنے سے ہوتی ہے ادر بوخض بيركشش كرناسه كربغرتصوير كم مبت اللي يبدا ہوما ئے ، وہ بے ونون ہے ۔ ہزاردں باردیجھتے بڑھنے اور منن مي ايا سه كوئي تعفى كاربو باكسي اور الكيرس برعاشق موكيا. حالانکہ گارلو یا دہ امکیٹرس اس نے دیجی بھی نہوگی بسکریں ہے شكل ديمي ادراس برلى موكيا والمصيمعلوم بوكياكر مجتت هرت وتكفف سعبى يبدا أنس بوتى، كنف ادرنطور ديكفف سعجى سیدا سوجاتی سے ادرغیرمرئی سیزنی تصویراس کی صفات موتی بس - اگركو ئى خداتعالى كى صفّات كو باد بار ذمين مس لائے تو آم سته أتستداس كانقشه ن جائے كا تم مانى يا طافى كے برف بناتے مونواس كومار مار ملاتے مو - كيا يسك محك يس مى برف بى جاتى ہے ؟ - اسس يرببرطال وقت لكتاب ادرمار مار المانے سے برف بنتی ہے ۔ اسی طرح محبّت اللی مارمار ذکر اللی کرنے سے بیدا بوتی سے ، ایک ایک دو دو دفعہ ذکر النی کروگے تو انجاملار تمماری کونشش مناقع موجائے کی ملکن نم اگر ٹھیک طور بر ذكرالبي كروكت تواست محبت الهى بيدام دكى معفات الميدكا

باربار دصوا ما اور نوانرسے دہرانا ، استی خدانعالیٰ کی تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کی وجہ سے ختت پیدا ہوتی ہے ۔ کہ صفاتِ الہٰ یہ کے ذکر کی خرورت اور اس کے فلسفہ پرروشنی ڈالنے کے بعد مَیں یہ بتا ناچاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اللہٰ نفالے کی صفات کے لئے «اَلْاَ شَمَاءُ الْحُسُنیٰ "کی اصطلاح انتحال فرمائی ہے۔ جنانچہ سورہ مشر میں فرمایا" کہ الا شماءُ الْحُسُنیٰ "دالحشر ہما ) بعنی خدا ہی کے سب

## تَنَّ الْهِ اللهِ الله

حضرت مولانا فوالدین خلیفة اسیح الادّ الله فرما یا کرتے تھے کہ:۔ ود بعض وفت میں نے فران کے بین نمین فطوں کو کلی جیانٹ کر دیکھا کہ انہمین نمین الفاظ سے میں کونیا کے نمام مداس کا مفاللہ کرسے نماموں یہ کھے

ئیس مجتنا ہوں کہ '' کہ اُلا شکاع الحشنی کے نین معرکۃ الاراء الفاظ کوهی یقینًا پنصوصیّت حاصل ہے بنیانچر صنرت مصلح موعود کنے ، امریل سافلمہ کوسورہ حشرکی امس کیت کا درس دیتے ہوئے فرمایا

"يه ايك اليي أيت بع حب مفاجدين دنيا كاكو في مدب ايني

ك : "\_ تعليم العقائد والاعمال بيرخطبات " صال على في عليه المعال بيرخطبات " صال على المعالم ال

عه : - اخبار بدك قاديان - ٢ واريع الله عد كام ع وتايخ احديث علدم عدف ف

كتاب بدين نهي كركتا بسب مذابب نيكسي زكسي كمزورى كو نُکُداکی طرف منسوب کیاسے اس لئے ایک امسالم ہی ہے جس نے اس کو ہر طرح سے باک مانا ہے۔ عیبائی کیتے ہی کرمم رخم كركية بي تيكن فداكسي يردم كرنه كي طانت نهيل دكهتا واسي وجرسے اسنی اینے بیٹے کواگوں کے گناموں کے بدمے بلاک كيا - أربير كمنة بن كريم خود بخود بن - خُدا ماده اور روح كا خانق نهيس - اس طرح كويا وه خدافالي كوظ لم كيت باس كرزروسي ان مرحکومت کرد ہ سے ۔ (٧) خداکو ظالم تحبر اتے می کددہ کسی کے كُناه نهيس مخبش سكتا اور نجات نهيل دي سكتابه اگروگ بجات حاصل می کمرلین تومی فرور ایک ادھ کناہ رکھ سی لینا سے ادر دوسری ہون میں بھیج دیتا ہے۔اگرالیہا نکرے توکها وہ سے کار بدیم اسے سناتی بے جارے فودیقر بنواکراُن کے آگے سجدہ کرتے ہیں . بنارس میں بنت بنے ہوئے دیکھ کر مجھ خیال *" یاک*ہ ان نبوں کی نسب*ت آؤ برحبت گر ذیا* دہ قاباً تعظیم م<u>و</u>نے جاسئیں كيونكه ية نوميقرون كے" خدا "بناتے بن " كے

اسلام مين صفات الهيبكا انقلاب الكيز تصور

دیگرمذابب عالم کے بیکس اسلام نے خداتعا کی کی صفات کا الیساحسین ،

ك : يُ حَمَانُقَ الفرك ولغير حضرت مع مرعود مايده مير) مرتب منتى غلام نبي صاحب ملا به

ولكش اورا نقتلاب أفري تصور بيش كبابها كدانسان وجدين أكراد ربتياب بوكراستاز الوسبت برايا سرركا دتياسيد ادر اين كنابول وتقعيرل کی معافی کا نواندگار مونے کے بعد صرف ایک ہی التجاکر تا ہے اور وہ بیر کر توميرا بوجاس أورسن نبرا بهوجاول عبساكه صرت اقدس باني جماعت احديداني ايك مناجات من التعلقالي دركاه مي عف كرتي بيد. م اسے فداوندین گنام خش ہو سوئے درگاہ نولیش اہم خش روتنی محش در دل و جاتم بر پاک کن زگناه بنها نم دل ستانی و دربانی کن به به نگلید محمده کمٹ فی کن در دو عالم مرا عرنه توتی بو آنچه می نوایم از تونیز توتی کے اسے میرے خدا وند! میرے گناہ مخش دسے اور انبی درگاہ کی طرف مجھے رستہ دکھا ، میری جان اور میرے دل میں روشنی وے اور مجھے میرے مخفی کن ہوں سے یاک کر۔ ول ستانی کراور ول مربانی دکھا اور این ایک نظر کرم سے میری شکل کشائی ذرا و دونوں عالم میں توسی میرا بیاد اسے ادر جو بچنے میں تجھ سے جا ہتا ہوں ، وہ بھی توسی سے ۔ بچنے میں تجھ سے جا ہتا ہوں ، وہ بھی توسی سے ۔

# صفات ليسكع فان من نفاوت

اسلام كالمم مع كريله الأسماء الحسنى فأدعو لابها (اعواف:١٨١) الندى بہت مى الى صفات ہى لين تمان كے ذريبے اسے اسى دعاكبارو -

اله: - درنین فارسی منزم صال دفیع دوم ، ن

كتشخص كوحس فدرامندتعالى عظمت دجردت سيربري موثى صفات كا ع فان ماصل موائى قدر محبت إلى كى مقناطيسى كشنش سے أسے فيفان عطا مونا ہے بعضرت مولانا ردم نے اپنی متنوی کے دفتر دوم می حفرت موسی علیالسلام کے مبد سے ایک گذریائی حکایت تھی ہے کردہ سرراہ برمنامات كرريا تقاكرات فكدا إلك كمال ب كمي تيراخادم مهوجاؤل - تيري جوتي سيا کروں تیرے سرمیں تھی کیا کروں ۔اب میرے خدا ا میری جان تھے یہ فداموا درمیرے تمام فرزندا درگر بارجی ۔ تُو کماں ہے ؟ مُین نیرے کیرے سيون - تيرى جني ماردن -تيرك ساته دوده لاؤن ـ توممار موتو نيرى عبادت كرون تبري بيارس الم تفريومون ادر تيرس زم د نازك مادل ملون . بجب مونے کا وقت آئے تو تیرے لبتر کومان کروں اگر مجھے ترا گھر نظرائے تو تمیشه تیرے لئے صبح دشام دداوں وتت کمی و دودھ حاضر کیا کردں۔ ساتھ بهى منيبرادر رومنى روشيال ا در مختلف قبم كى شراب ا درطرح طرح كى عمده دى عى مهيا كرون اورضبح وشام تيرسے سامنے حاضر ربوں ۔مير الكام ان اسنيا مكوحاضر كرنا اورنيراكام كهانا بو- اسے ذات ياك ميري تمام كريان تجدير فدا موں -دورموروی کے اس لمالب می کی منا جائے بعداب انحفرت صلی الد علیہ فیا کے فرزند حبیل اوررت العزت کے عاشق ما دق حضرت اقدس اعلى الف الف تحير) كى دغائبه انتعار فريعية إكب الله ملتانه كي صورع فن كرت بس مجھے اس مارسے موندماں سے وہی جنت وہی دارالاماں۔یے

بیاں اسس کا کروں طانت کہاں سے محبّتت کا نواک دریا روال ہے م کیا احسال ترسے میں میرسے یا دی فسيحان الذى اخزى تری احمت کی کھے قلت نہیں سے تنی اس سے کوئی ساعت نہیں ہے شمار فصن اور رحمت نہیں ہے مجھے اب شکر کی طاقت ہسسے یہ کیا اصال ہس نیرے میرے معادی فسيعكان الذى اختر ترے کوچریں کن راموں سے ا دُ ل وه خدمت کیا ہے حسے تحمد کو یادک محتت ہے کرجس سے مکینی جاڈں مغدائی ہے نودی جس محیّت بیمز کما کس کو سبت اوُں؛ وفاكب دا ذہبے كسس كوسنادُ ل يئن اسس أندحي كواب كيونكر حييا دُن يبى بهبت ركه خاك ايني ارادُ ل کہاں مم اور کہاں و نبایے ماقدی نَسْجَعَانَ الَّذِى ٱخْرَٰء

ایک اور دعائی نظم کے چند گرمعارف دعائیہ انتعاد ملاحظ موں : ۔ ۔ لیے خدالمسے کا درسانہ وعیب پوش وکر دگار لیے میرے بیا اسے مرسخون مرسے مردہ

ے میرے پاتے مرعی مرم میں ہودوار فراہوتیری رہ میں میرائیم وجالی دل

يَى نَهْمِنَ بِإِمَا كُرْتُحِوبُ كُونُ كُرْمًا ہِومِبِ ر

نسِ انسان بن بين ديھي فاجو تجو مين ب

تيرس بن دنجيانيين كوئى عبى مايد عكسا ر

اس قدر مجوبه ببوئين نيرى عنامات و كرم

جن كامشكل من كرأ روز قبامت بوشار

إنهن نيرب برخران نفع وعمرولير

توبى كرمًا بِشِيرِي كوب نوا يا بختيبا ر

مبس كوحيا سي تخت شامى بريمها ونياسي أو

منبس كوعاب تخت نيج كران كرك نوار

مُن جي بون تير النشاف جمان مي اكنت

تعبس كوتوك كردياسة قوم وديس كا افتخار

انیوں کی جاہ وحتمت بر کا او سے ہزار

سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرالہ

وجودبارى كى نسبت برشوكت علان

جناب اللی کی اسمانی عنایات وبرکات جب با مرش کی طرح حضرت اقد شش بر

نازل ہوئیں نوا سے یوری فوت و توکت سے دنیا تھریس اعلان فرمایا کہ:-در میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور تھے جواہرات کے معدن براطلاع ہوئی سے اور محصول منی سے ایک جيكما بواور بي بهابرااس كان سع ملاسع - اوراسن كى اسفدر قيمت سے كراكر من استے ال مام بنى نوع معامول میں وہ قبرت تقسیم کروں توسب کے سب اس تخص سے زیاده دولتمند سوحایش کے علی کے یاس آج ونیاس برصركسونا اورماندی سے دہ بسراكيا ہے استحافدا اور اس كوحاصل كرنا به سيسكر السس كوبهجا ننا اور سنجا ايمان اس يرلانا ادرجي محبت كيرسانه السي تعلق مبداكرنا اوريحي بركات اس سے بانا كيس اس فدر دولت باكر سخت طلم سے كرئس بنى نوع كواسطى محروم ركفول وروه مجوكے مرس اور مين عين كرون سر محم سے سركز تبني موكا - ميرا دل ان كے فتر و فاقدكو والجدكركياب موجابا سے-النى تارى اورتنگ كندانى ير ميرى جان صنى جانى سے من جانبابوں كر اسمانى مال سے ان کے گھر مجر جائی اور کیائی اور لیقین کے جوابران کو اسنے ملیں کران کے وامن استعداد بر موجائی " نے

اله : - ارتعبن بمراصفی ۱۰ مردمانی منتراش ملد، اصفی ۱۲۲۱ ۱۹۲۱)؛

نيز فرمايا . ـ

المن المارا بہشت ہمارا فراہے - ہماری لڈات ہمارے فرا ہیں ہیں - کیونکہ ہم نے اس کو دیجا اور سرائی فولمبورتی اس ہیں بائی - یہ وولت بینے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے بلے - اور سلام سندید نے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو - اسے فرد مو! اس شمہ کی طرف دور و کردہ ہمیں سیراب کرے گا - ہرزندگی کا جہمہ ہے ہو تہمیں بجائے گا ۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس تو شخبری کو دیوں میں ہمضا دوں کس دُف سے بازاروں ہیں منا دی کروں کرتمہا را یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دواسے میں علاج کرون تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں " لے

### الله تعالى سے ذاتی نعلق كے نقلابی اثرات

خداتعالی سے ذاتی تعلق کے بعد افسان میں کتنی زردست توت ایمانی بید ا موحاتی ہے ؟ اسس پر کتنے ولولہ انگیز بسرایہ میں روشنی ڈاکتے ہیں : ۔ " حب کسی بندہ کے دل میں خدائی عقمت ادر اس کی محبت بیچہ حباتی ہے اور خگرا اسس پر محیط ہو جانا ہے جیسا کہ وہ صدّ لقوں پر محیط ہوتا ہے ۔ اور اپنی رحمت

اورخاص عنایت کے اندراس کو لے لیتا ہے ادر ابرار کی طرح اس كوغيروں كے تعلقات سے جيم ادتيا ہے ۔ توابسا بنده كسى کوالسانہیں یا تاکرانی عظمت ما دجاہت یا خولی کے ساتھ اس کے دل كو كير لي كيونكرانس ميرثابت بوجا ماسيه كرتماع ظمت وروجابت ا ورخو بی خُدا میں ہی ہے لیس کسی عظمت اور حلال اور فدرت اس كوتعجب مين نهيس والنى اور ندايي طرف جيكاسكتى بع سواسس كو دوسروں روم ف رحم باتی رہ جاتا ہے نواہ بادشاہ ہوں باشہن ہ سوں كيونكر الس كوان چيزوں كوشع ماتى نہيں رمتى جواك كے لاتھ میں ہیں جسے اس مقتقی سے مناز مار میں باریا یا حری ہا تھ میں ملکوٹ السمات والارص ہے۔ بیمرفانی اور تعبوبی مادست ہی کی عظمت اس کے دل میں کیونر بیٹھ سکے بیں جو اس طیک تفتدر كوبيبي ننامون تواب ميرى ركوح أس كوجيود كركهان اود كدهر مائے ۔یہ روح تو ہرونت می جش مار ری ہے کہ اسے سنا ہ دوالجلال ابدی معطنت کے مالک رسب ملک اور ملکوت ترے لئے بی ستم ہے تیرے سوار علی بندے بس بلکہ کھر کھی نہیں۔ آ نکس که تزورس دشهای را چرکند بالنسترتو فرخسردال داجركن

جه میرور بنده شناختت بدان عزوملال بعداز توجلال دیگران را بیر کت دیوانه کنی بردوجهانمش مخشی دیوانه نو بر دوجهال راخیه کند"

# صفات الهيكى تفاصيل اسلامى نقطرنكاه سے

جہاں تک صفات المبدی تفصیلات کے بیان کا تعلق ہے، اسلام کو دورہے ندامہ پر ایک ذہروست امتیازی فوقیت ماصل ہے ۔ اسلام جہاں اللہ تعالٰ کو ایک کا مل مہتی بیان ذرا تاہیے جس میں سب فوبیاں جمع ہیں۔ دیاں اس نے اللہ تعالٰ کی صفات کا بھی ایک عمل نقشہ برشیں کیا ہے ۔ اور اسنے انسان سے تعلق رکھنے والی تمام خدائی صفات کا تذکرہ اسس ادرا سے مادی انسان سے تعلق رکھنے والی تمام خدائی صفات کا تذکرہ اسس شان جامعیت اور ایسے دوح برور اندازیں فرما باہے کہ گویا خدائے عزوج کے اسمانی محکمہ کا بوہد نظارہ دکھلادیا ہے۔ اسمانی محکمہ میں کا بوہد نظارہ دکھلادیا ہے۔

# صفات النيرى عبوه كرى ووزيك سي

اله المحموع استهارات علد م صلك:

صفات سے متا ہم نظراتی ہیں ۔صفات منز بھی میں سے شلا اُحکد بع يعنى ابنى ذات ميل اكبيكا ا درمنفرد - الكفتك مكث بعنى السيم بنى مبسك سب محتاج بي مروه كسى مختاج نهيس والتقيير مسيع يعني الني ذات من قائم اورسب كوقائم ركف والا يعفى فشبيبي صنفات بريس اَلسَّيميثع -برا واز سنن والا - اَلْبَصِياث برم فيزديجين والا - اَلْحُلِيمُ تحمل والا - المُعتَكِلَة همد كلام كرف والا - المُعوُّمِنُ - امن وسيف والا -أَنْهُ صَيِّورُ . صورت كر . قرآن مبير بيي صفات باين كرت موت به وصل بان كرتاب كر لا تتكر بك كه دانعام: ١٧١٨ - التعلقاك ك ذات وصفات دونوں میں اُس کا کوئی شریک نہیں اور *یص طرح* اس مادی عالم كے نمام نظام تمسى كا ايك مركز زفن كياجا ناہے - اس طرح روحاني دنيا كا مركة محيط خدانعاك ب - كوئى جيز اليي بين جواس مركز كا فترف اور اختیار درقیبه سے باہر ہو۔ وہ مسنی آپ ہی آپ موجود ہے ، اور وہ مر ا غنمارسے ایک منفرد اور بے مثال مہنی ہے اور گودوسری چیزوں کی صفات ادراس كى بعض صفات مين فلهرى مشابهت نظراتى سے مگرجيسا كر مضرت معلى موعود في قيار في في القرآن من ناب كيا ہے كر: -« حقیقتاً خدا تعالی نے *ساتھ کسی چیز کو مشاہبت نہیں ۔* مثلاً کا ہر میں خداتعالی بھی موہود ہے اور انسان بھی موجود ہے۔ مگر انسان اورحبوان اور دوسرى جيزون كا وجوديا وجود اس كے كم لفظ فدانعالی کے وجود کےساتھ استتراک رکھنا ہے۔

محقيقتاً دونوں ايك سير نهيس فدانعاني كم منعلى جب مم كتف ہیں کہ وہ موجود ہے تواس کے مصفے برمو اکرتے ہی کروہ اپنی ذات من كامل ومود سعد ادرجب مم انسان ما حيوان ما دورك جيزون كيمتعلق كيت بي كروه موجود بي توجمارا مطلب صرف برمیوناید کرجب مک وه اسباب اور وه علمتیس موحود ہیں بھی کے تغیرات کے نتیجہ میں میرانسان باحیوان ما دوسری استبياء ببيدا بهوئي بين أس وفت مك اس انسان ياحوال ما موجودات كأ وجود قائم رسع كا اكروه اسباب ادروه متتين دييج سعبالى جائين نواس كا دمودىمى فنا بوجائ ، يا وه اسباب ومل جننے بجنے سالئے جائیں گے -اتنااتنا ہی وه فناتبونا مائے گا مثلًا ایک زندہ انسان کی زندگی کا موجب اس كى روح كاحبم سي تعلق ب وانسان كا زنده بونا ابب عارضى تعلق كى وجرسسسيد وجب وه عارضى تعلق قطع موحاتا سبے نوانسان رس توسیے مگرزندہ نبیں رہا - انس فی جم موجود توموتا سيمرك انسانى حبم نام سير بيندعاد حنى اسباب كى وجر سے میند فرات کے ایک فاق شکل میں جمع ہوجانے کا۔ ان ذرّات كوجب الك كروما حلف توانساني جمم بانى نهيس رسيا . رجب انسان مرحاباً ہے اور ایس کومٹی میں وفن کرتے می تو مٹی کی دورت اورووسرے کیمیاوی اثرات اس کے جسم کو

خاك بناكر ركد ديتے بي . وه ذري جن سے انسانی جسم باتھا وہ تواب مجی مو مود ہوتے ہی بگر علنت کے مدل حانے کی دجہ سے انسانی جمم موجود نہیں رہا) - بب اسی انسانی حبم کو اگ میں جلادیا جا تاہے یا یانی میں گلادیا جا ماہے یا جلی سے راکھ كرد باجاما ب توجن بيسرون سے انسان ساتھا وہ تو مومى مودود رستی ہمی مگر آگ یا مجلی یا بانی کے اثرات سے ان کی شکل بدل حاتی ہے اورانسانی صم کو اس کی موجودہ شکل میں قائم رکھنے کی جوعلّت تنی اس کے ملتے ہی انسانی جیم می مط جاتا ہے مگر نُعُداك كے يہ بات نہيں۔ أسے كوئى خارجى سبق جود نهيس دے رہاہے یا اسکے دجود کوفائم نہیں رکھ رہ بلدوہ نود کال مستى بونے كى وجرسے موجودسے اور وتت كى قدرسے أزاد ہے ۔ گوانسانی دماغ نہیں عجوب کیا کہ دہ کیونکرونت کی قدرسے أزادي جكرسب ماده وقت كى فيدس مبتلاس اسكا ہواب در حفیقت میں ہے کہ خدا کا دجود ادر طرح کا سے اور انسان کا وجودادرطرح کا - انسان کے وجودیا مادی وجود یر خرانعالى كا قبياس نهيس كياجا سكتا كيونكه هُوَ أَحَدُ وه مرجيز میں منفردہے ۔ اس مضمون کو قرآن کرم ایک دوسری جگہ ال الفاظيم بيان فرماتا بصكر فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ تَكُمُ مُ تَبِنَ اَنْفُسِكُمُ الْأَوَاجُّا وَّمِنَ الْالْانْحَسَا مِ

أَذْ وَاجِأَةً يَذُرَوُ كُمْ فِيْهِ لِا كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ عَ وَالْمَالِكِ شَيْعٌ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ و

وة اسمان ادرزمن كويم داكرنے والاسے - اثر سے برويس نركى جنس میں سے بھی اس کا جوڑا سایا سے۔ جاریابوں کی جنس میں سے بھی اُن کا جوڑا سنا باسے اور وہ اِن جوڈوں کے وراج سے مادی دنیا کو ترقی دنیا چلاجانا سے تعین تمام دنیامین خواہ ده حيوان مول يا نباتات باجمادات حوادل كاس لساميل ريا ہے ۔ نواہ اس کونرومادہ کہ ہونواہ اسے متنبت ومنفی کمہاد خواہ اس کا کوئی اور نام دکھ لو بسرحال بیسادی دنیا جوروں کے اصول برحل رمی ہے ۔ ایک او دحگر فرآن تمرلف عیں المدنیا لئے مسْرِما ثَالْبِ - وَمِنْ كُلِّ شَيْئٌ خُلُقَنْنَا ذُوْجُبِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُوْنَ ٥ د الذارمات ع) اورمم نے مرج يزكو جوائے ہو الے مِن بنايا سِية ناكر تم نصبحت صاصل كرويعنى ماير تم مجر كوكر كو في چنرالندنغائي كےموا خدا نيس بوكتى كيدنكود و ايك جورے كى متاج ہے اور امس کا قیام اور اس کی زندگی دوسری چیزدل کے سانھ وابسندہے۔ مغرض قرآن رم ایک المی سنی کونمام موجودات کا مركز قرارد بتاسيع جوابني ذات مين منفردسيداد رحبيكي سانفه كسي اور حیز کومشا بهت نهیس دی حاسکتی اسکی سواحتنی موجود ۱ ہیں۔ وہسب اپنی ذات کے قیام کے سے دوسروں کی متاج ہیں۔

مروه مهتی جوتمام کائنات کانقط مُرکزی ہے۔ دہ اپنے کاموں کے لئے کسی کی تخاج نہیں " کے بیاری کے رصفات میں میراسرارفرق بطا ہر کر رصفات میں میراسرارفرق

بعض صفات المديدنيل مرمكر دنظرة تى بي ليكن غور كرني سيعلوم مودا ہے کہ اُن کے اندرایک نبایت لطیف اوربادیک اور پُراسوارفرق سہے ا درب نا حضرت مسلح موعودُ في « ديبارِ نفسيرالقرآن مين اس مرنهايت ایمان افروز رنگ میں روشنی دابی ہے۔ فرماتے ہیں :-'' بدائش كے متعلق التّٰہ تقال كى كئى صفات بىيان ہوئى ہىں ۔ جيس خالِقُ كُلُّ شَيْءٍ - الْبَدِيعُ - الْفَاطِرُ - الْفَالِينُ -اَثْبَادِيُ ۗ اَلْهُعِيثِدُ - الْهُ صَوِّدُ- اَلدَّبُّ- بِيصِعَات بِظَاہِرَ ملتى حلتى نظراً تى بيس . ليكن در حقيقت ميختلف ممتازمعنول ير دالات كرتى ہيں - خالِق كلِّ شيثى روس اس مات كى طرف اشاره كياكيا ب كرالله تعالى روح ادر ما ده كابعي يسراكنوالا ہے کیونک بعض قومی خداتعالیٰ کو مرف جررف ما رہے کا موصيحمتي من بسيطاد عكافال نهيس محنيس الكافيال ب كرماده اورروح مي خداتمالي كي طرح ازلى اور امادي إس الد خالى نفظ خالق بوتا تولوك يركبر سكت تصركم مي خداتعا لي كو

ك: .. ريبار نفيبر القرآل أروو المالم ملام المصرت معلى موعود اله

خانق مانتے بس مگر بھارے نزدیک خالق کے معنے یہ بس کر وہ ان چیزوں کو جور جا ارکر ایک نئی شکل دے دتیا ہے۔ ان لوگوں کو اسن نا ویل کی وجر سے قرآن کرم کا حقیقی منشاع واضح اورروستن طوريرتابت مرموسكتا يسي خالن كل شي كى صفت نے محض خلق كى صفت سے ايك زائد مضمون سيان كي سيد. بديع كامفيوم بيسيه كرنطام عالم كا ويزائن اور نقشه خدانعانی ند بنایا بدر کویایدانفانی نبس یا موجودات یں سے کسی کی نفل نہیں - فطر کے معنی ہوتے ہیں کسی جنر کو میا الکرائس سے مادہ کونکالنا بسی فاطری صفت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے جومادہ بعدا کیا ہے۔ اس کے اندرام سے مغنی ارتقا نوی طاقتیں رکھیں اور لینے وتت پر وہ یروسے جو ان طاقتوں کو دیائے ہوئے تھے اکُن کو است میارویا جیسے سے کے اندرورضت یا بودہ بننے کی فاصيّت بوتي ب بگروه ايك فاص حالات كامنتظريها ب اس وقت اوراس موسم مي وه اين أي كوظ بركر ملسع - غرف فاطرك لفظف تنافيا كمضداتفاني فيسب كجير تكدم نهسيس كردا - بلكه دنياكوانك قانون كے مطابق ميداكيا ہے - سرايك ورح سے متعلق ایک قانون کام کرد ع سے ۔ ایک اندرونی تیاری دنیا میں مونی رمتی ہے ۔ ادرایک خاص وتت برجاکر بعض محفی

طاقتیں اینے ایب کوظا مرکردتی ہیں ۔ اور ایک نئی چیز سفنے لگ مانی نے ۔ خانق کے معنی وہ جی ہی جو خالت کی شیگ میں بیان ہو چکے ہیں لیکن ان کے علاوہ خالف کے ایک اور معفی میں اور دہ نجوز کرنے والے کے میں اسے مال کے معنى يه بين كم مختلف جيزوں كواني اپني عبگه پر ركھنا - يهي خدانعالي كا يى كام ہے - إس وساكوالك خاص نظام كے مائخت خدانعائے نے رکھاہے اور اسس میغانق کا لفظ ولائٹ کرنا ہے۔ مادی کا لفظ اس بات کی طرف اتثارہ کرناہے کہ المتدتعالی منوق کے مختلف فهود تثروع كرتاسي اورميروه ايك ايسا كانون مقرر كروتياب كروه حيراني نسل في مكواد كرتي عي حاتى ہے .ادراس ير خداتعالى كانام المُصْفِيدُ ولالت كرنات - المُفَعَدور كا لفظ اس بات ير دلالت كرمًا بي كرفداتمالي في برجيزكو ايك خاص شکل دی ہے ہو اس کے مناسب حال ہے ۔ حرف کسی حیز کے اندرکسی فاصیت کا بدا کروینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے مناسب حال شکل دینامی ضروری بوتاسی اس کے بغیر کام نهيس حيل سكتا راسي طرح كسي تيزكا محف ببيدا بهوجانا كافي نهيس ملكه الشي السي شكل مين سيدا بيونالهي كه وه البينه كا م كو سرانجام دے سکے ضروری ہوتا ہے ۔ لیس اس صفت کے افہار ك يَتْ فُلِلْعَالَىٰ كَالِيكَ نَامِ المُصَوِّدِ بِهِ وَالسَّرِ بَ كُصفت

ال معنوں پر دلات کرتی ہے کہ بدا کرنے کے بعد اسس کی طاقتوں کو تدریجی طور پر فرمعانے چلے جانا ادر کمال تک بہنجا ہا۔
طاہر ہے کہ بہلی صفات اس مضمون کو او انہیں کرتیں ۔ اسی طرح اور کئی صفات ہیں جو بطاہر مکر دنظر آتی ہیں گردر تقیقت اس کے اندر باریک فرق ہے ادر اسس فرق کے مجھے لینے کے بعد دہ دوحانی نظام جب کو قران کرم سیشن کرتا ہے نہایت ہی شیاندارا ور توبعورت طور برانسان کی انکھوں کے آگے اجاتا ہے "

ویناکا ایک اکنز طبقه خواندالی کی تنبیبی صفات کوند مجفے کے باعث ہمیشہ کے ماعث ہمیشہ کے در کا ایک اکنز طبقہ خواندالی کی تنبیبی صفات کوند مجفے کے باعث ہمیشہ کے در کا تے ہیں : ۔

میں موجوز کی حیثہ نہیں کہ بر کھی اجرام خلی اور عنا صریبی مسمانی اور فانی طور پر صفات بائی جائی ہیں ، وہ در حانی اور ابکا کی موجوز ہیں . اور خداتعا کی نے مرحمی مریکھول کور پر خدانعالی میں موجوز ہیں . اور خداتعا کی نے مرحمی مریکھول دیا ہے کہ صوری وغیرہ بذات نو و کھی جیز نمیس ہیں ۔ یہ اسی کی طافت زیر وست ہے ، جو پر وہ میں ہر ایک کام کور ہی ہے ۔

طافت زیر وست ہے ، جو پر وہ میں ہر ایک کام کور ہی ہے ۔

وہی ہے جو جاند کو بر دہ یوسٹ اینی ذات کا بناکر اندھیری

له : - ديباج نفسه القرآن أروو ملايم - ويع :

راتوں کوروشنی مخت تناہے ۔ جیسا کہ وہ تاریک دلوں می تود وہل موکران کومنورکر دیماہے۔ اوراپ انسان کے اندروناہے۔ وہی ہے جوانی فا قتوں پرسورج کا بردہ ڈال کر دن کو ایک عظيم الشان دوشنى كامنظهر بنا رثيا بني ا درمختلف نصلوب میں مختلف اپنے کام طام رکڑا ہے۔ امنی کی طافت اسمان می برستی ہے جومینبہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کوسرسزکر وسی سے ادربیابوں کوسیراب کردتی ہے۔ اس کی فاقت اک میں موكر ملانى سے واورموايس موكروم كوتازه كرتى سے ورمول كوش گفته كرتى ادر با دور كو افعاتى ا در اداركوكانون مك سنجاتى ہے۔ یہ اُسی کی طاقت ہے کرنین کی شکل میں عجم نوع انسیان اور حیوانات کوایی کینت پر الحفار می ہے مگر کیا برجیزی خدا يب ؛ نهيل بلكنمنوق مطران اجرام من نيدا كي طأ قت ا بسے طور ہر بروست مورسی سے کہ خیسے قلم کے س تھ الم تقد المراب والرجريم كمركت بن كرقام محتى ب محرق لم نهد منصتی ملکه فی تعرفتها سے ما مثلاً امک اوسے کا محرا ہو آگ میں بڑکر آف کی شکل میں بن گیاہے ۔ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ حلامات ادرردشتيمي ديماسيم مكردرامل وه صفات اس کی نہیں ملکہ اگ کی میں -اس طرح تحقیق کی نظرسے یہ کھی سيح ب كرمب فدرا جرام ملى و مناصرار في بلكرزة دره عالم

سفلی ادرعلوی کامش بهو د اورمحسوس ہے . بیسب ما غنبار ائی مختلف خاصیننوں کے جوان می یائی حاتی ہی خدا کے نام بیں اور خدا کی صفات ہیں۔ اور فُدا کی طاقت سے ہو اکن کے اندر بوٹ یدہ طور پر حقوہ گرہے۔ ادر برسب استداء مں اسی کے کلمے تھے ۔ جوائس کی فدرت نے ان کو مختلف ر تنگوں میں ظاہر کرویا ۔ نا وان سوال کرے گا کہ خدا کے تعلیے كيونوعبتم ہوئے ـ كيافرا أن كے عليحدہ مونے سے كم موكرا مگرانس کوسوچناچاہئے کہ افتاسے ہو ایک اکنٹی شیشی الك حاصل كرتى سبع . وه آگ أ فناب مين مجوم نهيي كمن إيسا ہی جو کھے میاند کی تائیر سے میلوں میں فربنی آتی ہے ۔ دہ چاند كو دُلانبس كروسى . يني خدًا كي معرفت كا ايك بعيد أور تمام روحانی امور کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی ونیای بیدائش سے " کے نىز داضح فرما ياكه :-

" خُدا زمین و آسمان کا نوگرہے ۔ بعنی سرایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آنا ہے نحواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں اور نواہ ذانی عہے اور خواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی اور خواہ ذہنی ہے اور نواہ خارجی اُسی کے فیص کا مطبہ ہے

الى السيم دعوت م م م دعوت وروطاني موائن جلد ١٩ ص م١١٨ . ١١٨٨ ) .

يداكس بات كى طرف اشاره سے كرمضرت رب العالميكا فيفام برجيزر محيط موري سے اور كوئى اسكے فيض سے خالى نہيں ۔ ويى تمام فيوض كاميدو معاود تمام انواد كاعلت العلل اور نمام رحمتول كاسر صغيب وسي كى سنتى حقيقى نمام عالم كى قوم اور تمام زیروزیری بناه ہے۔ وہی ہے حسے مرایک میزکو ظلمت خانم عدم سے باہر نکالا۔ اور طعب وجود بختا ۔ بجز استحكوفي الساوجود نهيس سيد كرحوفي عترذاته واجب ورقدتم مو با است متفیض نهویلکه خاک اورافلاک اورانسان اور جوان اور جرادر سجر اور روح اور صمسب التي كے فیضان سے وجود بندیریں " کے صابع عنى وروسرس والحقق

بعن عناهرا یجادات کودی کو اس غلط فہی کا تسکار ہوگئے تھے کہ معانع حقیقی اور عہد حاضر کے موجد دونوں ہی ایک حبینی فدرت رکھتے ہیں جضرت افدس نے اس مغالط کا بردہ چاک کرتے ہوئے فرما باکہ :۔

'' اصل بات بہ ہے کہ خگرا کی قدرت میں جو ایک خصوصیت نے اس مغالط کا بردہ جانی اور حبانی قوتوں ہے۔ دہ روحانی اور حبانی قوتوں کے بید اکرنے کی خاصیت ہے مثلًا جانداروں کے جم کو جو کے بید اکرنے کی خاصیت ہے مثلًا جانداروں کے جم کو جو

اله وراين العمرية صلال حاشيه دروحاني فزائن طدا ص ١٩١١ ؛

استے ہنگھیں عطائی ہیں۔ اس کا میں اس کا اصل کمال یہ نہیں سے کواس نے یہ انکھیں بنائی ہی ملکر کمال سے کر اص نے ذرات جم میں پہلسے بر پوٹ بدہ طافتیں سیدا كرركمي تقين جن مينياني كانور موسكة يسي الروه فلا قتنين نود بخودین تو پیر خدا کی می چنز نہیں کیونکر بقول شخصے کہ " كمى سنوار ب سالنا برى بېوكانام" أس بنيا ئى كو ده طافتېس يبدا كرتي بن - خُدا كواكن من كيمه دخل نهيں ادر اگر ذرّات عالمُ مي ده طاتنتين نه مؤنمن نو خدائي الحكاررة جانى يس ظامر كه خدائى كاتمام مدار اس يرب كمامسنى دوحوں اور ذرات عالم کی تمام قوتمین خود سیدای میں ادر کرتا ہے اور خود اُن میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھناہے ۔لیس وہی خواص حور سنے کے وقت انیا کرشمہ د کھلاتے ہیں ادراسی وجرسے فحدا کے ساتھ كوثى موجد برابر نبيس موسكتا كبيؤنكه كؤكؤ تتنخف رمل كا موجد مرويا تاركا بإفوالوكراف كايا يرميس كاياسى ادرصنعت كاس كواقرار كرما ليرماس كروه ال فوتول كا موجد نهيس جن نوتول كے استعمال سے وہ کسی صنعت کو نیا دکرتا ہے بلکہ یہ تمام موجد بنی نبائی قوتوں سے کام لیتے ہی جبیا کہ الجن چلانے میں مجاسب کی طافتوں سے کام میا جاتا ہے ۔ لیس فرق یبی ہے کہ خدانے عنصروغيره ميس يرطا فبتس نود يبداكين بمريه لوك نود

طافتیں در فویس بید نہیں کرسکتے . بس جب ک خدا کو فراکو فراکو در ارواح کی تمام تو توں کا موجد نہ کھر ایا جائے تب ک خدا فی اس کی ہر گرز نابت نہیں ہوسکتی۔ ادر اس صورت میں اس کا درجرایک معاریا نجاریا حداد یا گلکرسے ہر گرز زیادہ نہیں ہوگا ۔ یہ ایک بدیمی بات ہے ہور ڈکے قابل نہیں ہے کہ فہیں ہوگا ۔ یہ ایک بدیمی بات ہے ہور ڈکے قابل نہیں ہے کے

#### تطيف فبيرفكرا

امسلامی تعتور کے مطابق اللہ حبیثانہ خدانعائی ہرجگہ حا خرنا فرہے جیسا کہ وہ فرما ما سے:۔

ُ وَ وَهُوَمُ فَكُ مُ الْنَهُ مَا كُنْتُ مُ (الحديد: ۵) يعنى جهال كمين تم مواشى جُدُفُدا تمهاست ساتعرب .

اسى طرح قرآن شريف ميں فرمايا: -هُوَالْاَدُّكُ وُالْدُخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ دالحديد: م)

تھوالاوں والاجردانعاجی والب من را مدید : م) یعنی خداست بہلے ہے ادر ما وجود پہلے ہونے کے بورسے افر

ہے اور وہ سیے زیادہ کا ہرہے اور مجر با وجود سیے زیادہ کا ہر ہونے کے سب سے بوٹ بدہ سیے

اور مجرف را يا: - اَدَلَهُ نَوْرُ السَّمَاوِتِ وَالْاُرْمَنِ ر النور : ٢٩) يعنى فُرا مرايك يمركانور بها الله المريك مريزين سع خواه ده

ك : - "نبيم دعوت" منايس ( روطاني خوائن طبد ١٩ مر ٢٨٠٠ ) ؛

وه چیز آسمان میں ہے اور خواہ وہ زمین میں۔ بھر فومانا:۔

تُ كُانَ اللهُ يَكِيلَ شَيْنٌ مُتَحِيثِطُا ور الناء: ١٢٠) يعنى خدا برايك چيز براحاط كرنے والاسے ـ

ور تمير سسرمايا : \_

َ وَ نَحَدُنُ اَفْتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوُدِبْدِهِ الْدَادِ ، ، ، ) يعنى بم انسان كى دگرِ حال سے بھى استے نزديک تربي ۔ يه و سال ،

ذُهُ وَالَّذِی فِی السَّمَا وَإلِهُ ثَرِّفِی الْاُرْضِ إلْهُ ﴿ الزون : ٢٨)

بعنی ورمی خُدا نعی میں سے اور ورمی خُدا آسمان میں ہے " کے
قرآن شریف نے خُدائے ع وجل کے غرمحدود مونے پرعلادہ اور دلائل
کے ایک یہ ولیل بھی دی ہے کہ :۔

" لَا تُذَرِّكُ أَلَا نَصْالُ وَهُوَيُدُدِكُ الْا نَصِارَ الْعَالَ وَهُوَيُدُدِكُ الْا نَصِارَ وَهُوَ الْاَنْ فَالْمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ النَّامِ ١٠٠٠)

نطری اس مک نہیں پہنچ سکتیں لیکن وہ نظروں مک بہنچ ہے ۔ دیعنی انسان اپنے علم کے زورہ اُسے نہیں دیکھ سکت مگر مندا اپنے نفئل سے اس کے پاس آکر طبوہ گر ہوتا ہے ادر اس طرح انسان کو اسکی رڈیت نفیب ہوتی ہے) ۔ نظریں کیول نہیں یہنچ

ا : د حینم معرفت ما استال در دحانی خزائن جلد ۱۳۰ مواد استال ب

سكتى - اكى دليل يدى سے كروه لطيف جيز سے عصرحا مر کے مسائنسی اکتشافات اور ایجادات نے ثابت کر دکھایا سے کہ اس كائنات كى تخليقى كراس جون جون طبيف سع تطيف ترموتى جاتى بس - ان بس بين افوت كا اصافه بونا جلا جانا سع . شلاً ما ده ( ATOM) مع جع ذره كيتي من- اللم كماسيع واوراس ك نيوكليئس (NUCLEUS) · يرونونر (PRO TONS) 4 البكطرفز ( ELECT RONS ) اورنسوفرونر (NEUTRONS) اور دوسرے منسادی ذرات FUNDAMENTAL PARTICLES) OF ATOM) کی ساخت کیا ہے اورکس طرح ان کو توٹر کم اہٹی توانائی حاصل کی جاتی ہے ؟ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ صرف یہ نبانا ہے کہ وہ ایکم حبس کی ہے بناہ ادر نو فناک توت و طاقت نے دنیاس زروست تهلکه میا دیاسے اورسا سسدان اس کی ملاکت افرینیوں اور سربا دیوں کے نعتورسے ارز رسے ہم کسی نے آج یک اس کونہیں دیکھا اور آپ معلوم کرکے بقنا حرت زده ره جائي گے كراكسيجن (OXY GEN) كے اراوہ کا کھر لوں اسٹم کی ضخامت بال سے ایک عرام کے برابر مجی نہیں ہوتی ۔ ایک انج میں ۱۲ کروٹر ، ۵ لاکھ الٹم اور کا عذر کے ین کے مربرایک ہی دئن میں نقرسٹ مبسل ماکھوالیٹم رکھے ما سکنے ہیں " کے بین نظر ہرانسان کوبالآخریہ قرآن مدانت نسلیم
کرنا بڑے گی کہ وہ لطبف خدا ہوسب لطبف استیبا دسے بھی لطبیف ہو اور
سے اورکسی قسم کے مادہ سے بھی نہیں بنا خوا ہ وہ کتنا ہی لطبیف ہو اور
مخلوق بھی نہیں بلکہ ایم کا بھی خالق سے اور اسس کی تمام خصوصیات بلکہ
تمام کا کنات کے ذرّہ درّہ سے بھی باخر ہے وہ کیونکو محدو و ہوسکت سے ہے ۔ ۹۹ اور مادی اور محدود آنکھ اسے کیلئے دیجو کتی ہے ؟
محاد دکھی انے کا مطالبہ اور اسکا مرکب کتی ہے ؟

ווען אינונאיפני אינונאי אינונאיפני אינונאי אינונאיפני אינונאיני איניי אינונאיני אינוני אינונאיני אינוני אינונאיני אינוני אינונאיני אינוני אינונאיני אינוני איניי אינוני אינוני איניי אינייי אינוניי אינייי אינוניי איניייי איניייי איניייי אי

بھ نظر ہیں آتا ۔ بھر اسسی کہا کہ انڈنغالی قرآن شریف میں ہے بی قرما تاہے کہ

بیں انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں ۔ یہ کہ کر بہی کا غذ
اس کی انگھوں کے بالکل قریب رکھ دیا اور کہا بت گو اب تہمیں کہا نظرا آتا ۔ اسس پر احمدی دوست کے
سے ، ۔ اس نے کہا اب تو کچھ نہیں نظرا تا ۔ اسس پر احمدی دوست کے
کما کہ جب خدا اسسے بھی زیادہ شہرک کے قریب سے تو وہ نہیں ان
آنکھوں سے کس طرح نظراً جائے ، کے
آنکھوں سے کس طرح نظراً جائے ، کے
مثری کی صطلاح اور اس کا مطلعے

جيساكر حضرت افارسي نيے تھا ہے كد: ۔

" قرآن شراهیایی ایک فرن نویه بیان کیا ہے کو فراکا ابنی مخلون سے تدرید تعلق ہے ادر ہر ایک جان ہے ادر ہر ایک مان کی جان ہے ادر ہر ایک میں ایک میں کے سہارے سے ہے کچر دو سری طرف اس فلطی سے محفوظ رکھنے کے لئے کہ تا اس کے تعلق سے جو انسان کے ساکھ ساتھ ہے ، کوئی شخص انسان کوائس کا عین ہی تر بچھ بیسے جیسا کہ دیدانت والے مجھتے ہیں۔ یعبی فرما دیا کہ وہ سب سے برتر اور تمام مخلوقات سے وراء الوراء مخام میں ہے میں کوشر بین کی اطلاح میں عرش کوئی مخلوقات سے وراء الوراء مخام میں ہے میں کوشر بین کی مطلاح میں عرش کوئی ایسانخت ہے جس پر میں برحس پر میں دراء الوراء مرتب کا نام میں نام مخلوقات سے جس کر میں برحس پر میں دراء الوراء مرتب کا نام میں نام کوئی ایسانخت ہے جس پر میں برحس پر

نه : " منى بارى تنالى " صنال الله الله الله الله

خدانمال كوانسان كى فرح ميرها برئ انصوركما مائع للهال اً ب عرمنس كي حقيقت برروشني واست بوس نح بر فرما نے بس! ـ "مسلانون كايعقيدونهي بهكروش كوق جماني ارونون چرنسيخس رفرا ميمايز، ہے تمام فران شریف کواڈل سے اخت کک بڑھو اس میں سرگر نہیں يا و كرك كروش هي كوئى جيز محدد داد د فلون سب مدان باربار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ سرامک چیز جوکوئی وجود رکھتی ہے اسس کا میس میں بیداکرنے والاہوں ۔میس ہی زمین واسمان اور روحوں اوراڭ كى نمام نۇتۇر كاخالق بول مىي اپنى ۋات بىي آپ نالم سوں اور سر ایک جیز میرے سانف فائم سے - سرایک ذراہ اور س ایک چیز جوموجود ہے وہ میری ہی پیدائش سے مگر کہیں ہیں فرما باك عرمش حبى كوئى حرمانى جيز بصحب كايس بيداكرنيوالامول .... : دَان شريف مِي تفظ عُرسَ كاجبال جهال أغمال بوًا ہے۔ اس سے مرادفرائ عظمت اور جروث اور بلندی ہے اسى وجسسے اسى كوفىلوق جيزدن بي داخل نهس كما " ك ئىزۇرمانىيەسى: ـ

" عرش سے مراد قرآن تربیبی در مقام سے بوتستبیبی مرب سے بالا ترا در مربال اور تفان سے برترا در نبال در نبال اور تفان سے برترا در نبال در نبال اور تفان سے در تربیب کا مقام ہے۔ وہ کوئی الی مگرنہیں کر بچھر یا اینٹ یاکی

ك : عيثمم معرنت مندور ماني فرائن طبر ١٢ مند) ، عد : ينبيم دعوت مند ٢٠٠٠ .

ادر جیزے بنائی کئی ہوا در خرااس بیر بیٹھا ہوا ہے ۔اس لئے عرمت كوغير مخلوق كته بي ا درخداتعالى جيسا كريه فرما ناسب كر تمجى و همومن كے دل يراني تجلّى كرّنا سے - ايسابي وَه فرما ناہے كرعرت رأس كى تجلى بوتى ب ادرصاف طور برفروا تاسى كربر ایک میبزگوئیں نے کھایا ہؤا ہے۔ یہ کمیں نہیں کہا کھی چیز نے مجھے بھی اکھایا ہڑا ہے اورع مش جو ہرایک عالم سے برتر منهام ہے۔ وہ اُس کی تنسزیمی صفت کا مظہر سے اور ہم باربار لحمد على بيركم ازل سع ادر فدم سع خدامي دوصفتين ہیں . ایک تنبیبی . وومری صفت تنزیبی ا در سیونکر خدا كي كلام مي دووون مفات كابيان كرنا صروري تفالعني ایک شبینی صفت اور دوسری تنزیبی صفت اس کئے خدا نے تنبیبی صفات کے المار کے لئے اپنے کا نفر، المنكحد المحبت اغضنب وغيره صفات فرأن شركف ميس بها ن ومائے و رہیر جبکہ احتمال تنتیبہ کا بیدا ہموا توتعض عُكُركَيْسَ كُمثُله كهدويا اوربعض حُكُم شُحَّدَ اسْتُولَى عَلَى الْمُعَدُّ مِنْ كِهِ وِياءٌ لِهِ

### بعض مغربی فکرین کی ناپاک جسارت

عرف سے علی اس اسلائ تعیوری پر جیسے حضرت بانی سلسا احریہ نے انیسویں صدی میں کمال صراحت سے بیش فرمایا ہے ، کوئی فیرسلم اعتراض نہیں کر سکت جہال تک مغرب کے نام نہا دمفکروں اور د انشوروں کا نعلی ہے وہ دراص عرف کی ایک خود ساختہ ، فرضی اوراف اوری تعبیر اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں ۔ ڈاکٹر جان دلیم ڈریسر ۱۹۸۱-۱۹۸۹) کا ناملام کی طرف منسوب کر رہے ہیں ۔ ڈاکٹر جان دلیم ڈریسر ۱۹۸۱-۱۹۸۹) کی متبدور کے متبدور کی کے متبدور کی میادان اور پروفیسر تھے ۔ ان کی بیت سی تصافیف علم البرق اور کیمیا بریس وہ ان فون میں بہت سی اخترا عات کے موجر بھی تھے ۔ ان کی سب سے شہور کی اس میں اخترا عات کے موجر بھی تھے ۔ ان کی سب سے شہور کی سب سے شہور کی سب سے شہور کی سب سے شہور کی کا میں ہوتا ہے ۔ اس کی سب سے اس کا میں ڈریسر نے اسلام کے خدا کا یہ تحقیل میٹ کیا کہ :۔

According to the Koran, the earth is a square plane, edged with vast mountains, which serve the double purpose of balancing it in its seat, and of sustaining the dome of the sky. Our devout admiration of the power and wisdom of God should be excited by the spectacle of this vast crystalline, brittle expanse, which has been safely set in its position without so much as a crack or any other injury. Above

the sky, and resting on it, is heaven, built in seven stories, the uppermost being the habitation of God, who, under the from of a gigantic man, sits on a throne, having on either side winged bulls, like those in the palaces of old Assyrian kings?

("History of the conflict between Religion and Science")
by John William Draper, M.D., LL.D.

(London) Kegan Paul, Trench. & Co., 1 Paternoster Squares 1885)

یعنی قرآن کی رُوسے زمن امک سطح مرتبع سے حس کے کناروں ے بڑے بہاڑ واقع ہیں جودومفاصد کو بورا کرنے ہیں ۔ وہ زمین مىرمتوا زن بھی دکھتے ہیں ۔ اورآسمان کے گنىدكو اُ گھائے ہوئے تھے ہیں۔ خدا کی حکمت وطاقت اسس زا دیہ نکا ہ سے خابل صدر ہے کہ امس نے زمن کو اپنے مفام پربغرکسی تقصو میں اپنی حکم سررکھ دیا ہے ۔ آسمان کے اوٹر سیڈ نزلیں ہیں ی*سب سے* اُ دنج<sub>ال</sub>ا ا*ں وہ دلومیسکر* آنسان کی شکل میں انگ تخت ے دونوں طرف اس طرح سے مرمانی بادشاہوں کے بحل میں ہو تھے تھے ۔ <sup>ل</sup>ے یا بوسش سے سگائی کرن افتاب کی بومات كي خداكي قسم لاجوا بكي

## امريكي افكاروخيالات بين نمايان تبديلي

آر پاہے اس طرف احرار پورپ کا مزاج سندر را و سر

نبض میر طلع نگی مرودن کی ناگاه زنده وار در زن ر

اسمال پروعوت می کے لئے اِک بوش ہے مہورہ ہے نیک طبعوں برفرشتوں کا آمار

صفات باری غیری و دہیں

اسسلام کاخگرا بیزنکر زمان و مکان کی حدبندیوں سے بالا اورا نسانی عفل و

نکرسے ورا والوراء اور غیرمی دو وہے واس کئے اس کی تنزیم اور شبیہی ، مطالی اور جائی صفات بھی ہے نشاد ہیں - بلاث بعض اصاد بہت نہوی کی بناء برانشد تعالیٰ کے سافو دہیں مگر برانشد تعالیٰ کے سافو دہیں مگر برانشد تعالیٰ کے سافو دہیں کا انسان کے سافو تعلیٰ ہے ور نہ اگر بار بک نظری ہے کتاب انتد کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں شانوے سے بہت زیادہ اسماء الہی موجو دہیں ۔

قرآن تجيد واضح لفظول بي فرما ٽاسهے:-کُلُّ يُـوْ هِـ هُـوَ فِيْ شُـاْدِن ﷺ (الرئين ٢٠٠) سرونت اسس کي نئي شان سهے ۽

حضرت افدس امس کیت کی پُرمعارت تفسیر سان کرتے ہوئے نخریر فرماننے ہیں: -

"اص کی ندرئیں غیرمحدود ہیں اوراس کے عبائب کام ناپیداکنا ر
ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر
وہ بدندا بھی اسکے قانون ہیں ہی واخل ہے ۔ جب ایک شخص
اس کے آسٹا نے بر ایک نئی روح ہے کرحا خرہونا سے اور
اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محف اس کی رضا مندی کے لئے پیدا
کر لیتا ہے ۔ تب فکر ابھی اس کے لئے ایک تبدیلی بیدا کم لیتا ہے
کرگویا اس سند سے بیر جو فکر افل ہر بیوا ہے وہ اور سی خدا
سے ۔ نہ وہ فراحب کو عام لوگ جانے ہیں ۔ وہ ابیسے آدی کے

مقابل برجس کا ایمان کم ورج ، کمزور کی طرح ظاہر بوتا ہے لیکن جو اس کی جاب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے ۔ وہ اس کو دکھلا دنیا ہے کم نیری مدد کے لئے میں بھی قوی ہوتی ہیں ۔ مقابل براس کی صفات میں بھی تبدیلیوں کے مقابل براس کی صفات میں بھی تبدیلیوں کے مقابل براس کی صفات میں بھی تبدیلیوں واقع ہوتی ہیں ۔ جوشخص ایمانی حالت میں ولیا مفقود الطاقت ہے کہ گویا میت ہے ۔ فُداھی اس کی انسان مورا سات کی انسان مورا ایسان مورا ایسان وہ اپنے گویا نعوز بائلہ وہ مرکبا ہے میکر بینمام نبدیلیاں وہ اپنے گویا نون کے اندرا پنے تقاریس کے موافق کرتا ہے ۔ نہ انسان فرا آ ہے :

قُلْ لَكُوكُانَ الْبَحْدُ مِنْ مَادٌ الْكِلِمَاتِ رَبِّنْ لَنَفِذَ الْبَحْرُ فَلَا الْمَحْرُ الْبَحْرُ الْبَحْرُ قَلْوَجِ فَنَا بِمِثْلِهِ لَمُذَدّاه فَرُلُوجِ فَنَا بِمِثْلِهِ لَمُذَدّاه وَكُوجِ فَنَا بِمِثْلِهِ لَمُذَدّاه وَكُوجِ فَنَا بِمِثْلِهِ لَمُذَدّاه وَكُوبُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ا بارشول الله اساری و نیابیں اطلان کردے کم اگر مرامک سمندر میرے رت کے کلمات تھے کے لئے روشنائی بن جلئے توان کا بانی ختم ہوجائے گامگر میرے دب کے کلما ت ختم نہ ہو کیس گے۔ نواہ ہم اسے ہی سمندروں کے بانی اور لے آئیں۔

له : ي معضم مونت م م و و و دردها في مز ائن جلاس م م ١٠٠ - ١٠٠

# لتنحضرت سلى الله عليهوم كى راه نما ئى اوردُعانين

تانخفرت می الله علیه وتم عرفان ماری کے آخری مبند مقام پرفائز تھے۔
اس کا ثنات میں صفات البیہ کا آپ سے بڑھ کرا در کسی کو کیا علم ہوسکت ہے۔
مایں ہمہ آپ کی زمان ہی ہمیں روح مبا دک ہی جناب اللی کے آستانہ
پر اس کی ربّانی صفات کے انکشاف کی غرض سے اِ ھیدنا پکارتے ہوئے
ہمیشہ سجدہ دیزرہی ۔ انحفور میں الله علیہ کولم نے ایک مار حضرت عبد اللّٰد بن
معود فلکو یہ دُعا سکھلائی کہ :-

اَللَّهُ مَّدُانِی اَسْا أُلُکَ بِکُلِّ اِشْدِهُولَکَ سَمَّیْتُ به نفسک اَوْعَلَّمْتَهُ اَحَدُامِنْ خَلْقِکَ آدْ اَنْدَلْتَهُ فِیْ کِتَ بِلِکَ آو استا شرت به فِیْ عِلْجِد الْخَیْبِ عَنْدُکَ ، الخ ، لے

آسے اللہ المی تجھے سے دُعا ما نگاہوں ان ناموں کے ذریعہ سے جونیرے سانخد محضوص اور تونے آپ اپنے سے تجویز فرطئے میں با ہونا م تونے اپنے کلام میں نازل فرفائے ہیں یا اپنی کسی محلوق کو سکھائے ہیں یا اپنی فرات میں می محفی رکھے ہیں اور کسی فردِ بشرکودوں کا علم نہیں دیا ۔

ك : ير منداحد ب عنبل علد ا صلح :

"اللهُ مَدَا يِّى اَسْنَا لَكَ بِجَمِيْع اَسْمَاء كَ الْحُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْلَمَ الْمُسْلَمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِينَ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ ا

اَلَٰی اِ مِی تَجْهِ سے نیرے نمام اسماء حسیٰ کے دسیلہ سے درخوات کرتی ہوں ۔ ان اسماء کے دسیلہ سے بھی جن کوہم جانتے ہیں ادر

کری ہوں ۔ان ا عالو سے وسید سے بھی بن درم جانے ہیں ادر جن کو ہم نہیں جانتے ۔

کا دہ نام نہ بناؤں جو دعاؤں کی قبولیت کاموجب ہونا ہے ،عوض کیا یا کول اللہ میرے ماں باب آپ بہر فربان ہوں ، ضرور نبائیے گرحفور نے فر ما یا کہ عائشہ تجھے یہ نام معلوم ہیں کرنا چاہیئے ،حضرت عائمنشہ فرانی ہیں ۔ یک ایک کونہ میں کو جو ایک کونہ میں کو ایک کونہ میں کہ جو کو گا اور انحفرت کے سرمبا می کو جو ما اور بجر نام سکھلانے کی درخواست کی اسس پر حضور نے دوبامہ یہی جو اب اور تی رام کے میں اور خواست کی اسس پر حضور نے دوبامہ یہی جو اب ارتبا د فرما یا کہ تم ارسے سے اس کا دریا فت کرنا مناسب نہیں ہے ، اس پر حضوت عائستہ نوا اور کو کوئی اور و منو کر کے دورکو تیں پڑھیں اور فراک کے دورکو تیں پڑھیں اور و منو کر کے دورکو تیں پڑھیں اور فراکے حضور دورکو تا کی کہ : ۔

"اللَّهُ مَّ إِنَّ الْمُعُوكَ اللهُ وَادْعُوكَ السَّرَحُمُنَ

له: - "الدالمنتور" طدم ماك المبيولي .

وَ اَدُعُوكَ البَّرِّ الرَّحِيْدَ وَ اَدْعُوكَ بِأَسْمَا يُكَ الْحُسْنَى كُلِّهَامًا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَحَدَ اَعْلَدُانَ تَغْفِرُنَى وَتَرْحَمْنِي \* ه

خُدا وُندا مِّیں تجھے اللہ ۔ الرحلٰ - البرّ الرحم اور اُن نمام اسماو حمنیٰ سے بکارتی ہوں جن کو نہیں سے بکارتی ہوں جن کو نہیں حانتی ۔ نو مجھے بخش دے اور مجھ بررحم فرما ۔

فرہ یا کہ ۔ عائشنہ اِخدا کا وہ خاص نام تمہاری اس دُعا کے ناموں میں موجود سے ۔

احادیثِ نبوی سے ننانوسے ناموں کے علاوہ جن اسماء الہی کا پنہ جین

ہے۔ان ہیں سے بعض یہ ہیں :-ابد " الب و هال - الد هر - الفسط - الدو لی -

الخليفه والرفيق الفاتن الجميل الدائم

الناظر - الفلايم - الونر - المفوّم - الجوّاد . كم الناظر - المتواد . كم الناظر - المتواد . كم النامالة

ك : - "الدعاء المستجاب م م ه - 64 دا صرعبد لحواد ؛ -

ت : "المعجم المفرس" قك زيرلفط اللَّه "انتخاب مديث" المحدَّم عبوارى - . "المسندا حديث حنبل" الجزءالاوّل ع<sup>00</sup> (شاقع كمده ادارة المعتنفين رتبه)

الغرض اسماء اللي كي أو في حدو نها بيت نهيس ہے اور بڑے بڑے آئمہ ا در محدثين مثلاً محصَّمت بعبد العزير بن محياره بمصرت الومكرين ع لي مصرت اما م اودي معرت ما فندا بن مجره . حضرت اما م خطاي جضرت ابن تيمير حار عضرت قرطبي نے مي تعرب فرا ألى سے كر اسمائے الى ننا نوسے مي محصور نہيں . ك مورخ اس المحضرت على على بن سرال الدين الحليي في اسبرت حليد" جلدا صفط بيس التذنعالي كيه ابك بزارنام اورخاتمة المفسرين حضرت علامه الشينح اسماعیل حقی البروسوی نے روح البیان" جلدہ حث الله میں چاد ہزاد مام تبلائے ہیں ا درستیرنا حضرت صلح موعود نور الله مزندة فرماتے ہیں كم : . " خداتعالی کے ننا نوے نام نہیں بلکہ اسکی نام ننانوے ہزار یس بھی ختم نہیں ہونے عدوم عض نقریبی ہے ۔ یہ کوئی تشرعی مسئدنہیں صوفیاء یا گذشندانبیا و نے ذہن نشین كرنے كے لئے يہ اصطلاح وضع كردى كيونكران مامول كا ذكريبودون كى تنابول مين هي أنا سے - خدانعالى ك اگرموٹ موٹے مام تھی کئے جائیں انوبھی ننا نوے سے برُّهِ جانب ہیں بھرنام درنام اجانے ہیں۔ بھران کی نشریح أحاتى سے اور اس طرح به نام كئي بنرار ما كئي لا كھ نك ط يهنجته بن " له

ك : يُسْبِرت النبي مجلد جبارم صيف "اللولور والمرحان صيم المنه (محدول وعبالباتي) في المنالد المعلول عبالباتي) في المنالد المعال مرخطبات "صيف في

#### حضرت كع موعود اورابك جبولاصوفي

ایک دفد حضرت مسلح موعود کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیار کہ کشتی کا سوار جب کا رہ ہو ہے اور آئے۔ یہ کشتی کا سوار جب کا اور جبنا تھا کہ جب کک خدا کا یقین حاصل نہو ، شخص ایک جوٹا صوفی تھا اور جبنا تھا کہ جب کک خدا کا یقین حاصل نہو ، عبا دت فرص ہے دبکن جب حاصل ہوجائے تو اسے نرک کر دینا چا ہیئے۔ حضرت مسلح موعود تھے آسمانی فراست کے نور سے اس کے سوال کالب منظر معلوم کرلیا اور فرما یا کم :۔

" اگر درباً محدود ہے اور اسس کا کنارہ ہے 'نو کنارے بر انز آئے میکن اگر دریا ہے کنا رہے نوجس کو وہ کنارہ تمجھنا ہے وہ اس کی عقل کا دھوکا ہے ۔ اسلیٹے وہ جہال انزے گا ، وہیں ڈو ہے گا!" اس پر دہ سخت شدندہ میں ۔ ہے

خواص الشياء عن تم نيس بوكة

المدرجلتنانه کی صفات غیرمحدو د ادر ارکے قرب کی راہی بے شار ہیں ادر رہی دج ہے کہ حق تعالیٰ کے ایک ہی جلود سے دُنیا کی سر ایک چیزیں ایک الیی خاصبت پیدا ہو گئی ہے حبسے دہ خداتعالیٰ کی غیرمتنا ہی فار توں

له: " تفسير كبير" جادموم مالك «

سے انر بذیر ہونی رمنی ہیں۔ بہی وجہ سے کرنتواص انسیاء ختم نہیں سوسکتیں۔ جنا بخہ صفرت افدس فرمات ہیں : -

دو اگریم مادان فلاسفرون نے بہت ہی رور کی باکر زمین و أسمان كے اجرام و اجسام كى سيدائش كو ابنے سائنس لعنى طبعى قوا عد کے اندر داخل کولیں اور سرایک بیدالت کے اسباب قاتم كمين مكرسي بهي سهدكه وه اس مي ما كام اور نامرا و رسيع بم اور و تجهر ذخيره ابن لمبعى تحفيفات كا انهول نع جمع كياب وه باسكل ناتمام اورناعمل سے اور يبى وجرسے كر وہ منهجى ابنے خیالات برفائم ہمیں رہ سکے۔ اور سمینیہ ان کیے تود تراستبده فالان بن تغرو تبدل موتاري سے اور معلوم ہيں كم أكيكس فدرسوكا - اور حول كران كى تحقيقانول كى برحالت سے كرنمام ملادان كاحرف ابني عفل اورفياس برسيم اورفكراس كوفى مدران كونهيس ملنى اس كي وه ناري سے بابرليس استے يا "به نهایت محفق صدافت سے کہ ہر مک چیز اپنے اندرایک السي خاصيت ركفني بيع صبحى وه نعالت نعاني كي غيرمتناسي فدرتول سے اتریزر سوقی ری رسواسی نابت ہونا ہے کہ نواص ان یا و تعمم بيس بوسكتن گويم ان براطلاع يائمي ندياتي - اگرايك داند تضنعاص كيفواص تحقيق كرني كيد كيد تمام فلاسفرادلبن اخرين

اله : \_ " جنيم موفت " صدي د دوها في حن زائن طدم ما صالم الله

قیامت کک اپنی دماغی تونی حسور پر کریں تو کوئی عقلمند مرگفه باور نہیں کرسکت کروہ ان نواص براحاطۂ قام کرلیں سوبہ خیال کر اجرام علوی یا اجمام مفلی کے خواص جس قدر ندر بعد علم مهیست یا طبعی دریافت موچکے ہیں ، اسی قدر پرختم ہیں ۔ اس سے زیادہ کوئی سیمھی کی بات نہیں " ہے

"كياكوئى عقلمند فعال كوسك سي كوانسان دُنياك مكتب فانه لمن وبود این اس قدر مرفلیل کتے صیل اسرار اربی و ابدی سع مكلي فراغنت بإحياس وادراب اس كاتجرم عماميات الميه برالسا محيط موگيا سے كر ہو كھيراس كتحب ربرسے باہر مو وہ فی الحقیقت خدا تعالے کی فدرت سے باہر ہو میں جانا ہوں كراليا خبال بجزابك بيشرم ادرابله ادمي كي كوئي وانشمند نهين كركت . فلاسفرون من سيجو واقعي سيك روا ما اور سیحےروحانی اُ دی گذر ہے ہیں انہوں نے تورک لیم كمراساكر مهمارے خيالات ہو تحدو د اورمنقبض ہيں ، نهدا اوراس کے بے انہما بھیدوں اور حکمتوں تی تناخت كا ذريعه نهس بوكت " ك

ک او سرمر حتیم آریه مصل (ردحان خرائن جلدم مسك) بن اسرمر حتیم آریه ماک (روحانی خرائن جلدم مراقع) بند

نيز فراتے ہيں:۔

روقیق فکراکے کاموں کو دریا فت نہیں ہے کہ ان تمام ذقیق درقیق فکرا کے کاموں کو دریا فت کرسکے بلکر فکرا کے کام عقل اور فہم اور فیار سے کو کری مد کے سام علی و معلولات مغرور نہیں ہونا چاہئے کہ اسی کو کسی مد کہ سے کروڈرم محد قطرہ کا مسیدا کہ معدور ہے ایک فطرہ میں سے کروڈرم محد قطرہ کا ۔ موسیا کہ معرور کے ایک فطرہ میں سے کروڈرم محد قطرہ کا ۔ اور اس کے ہر ایس کی اس کے ہر ایس کا م کی اصلیت میک ہونی النازی میں اور اس کے ہر ایس کی امریک کام کی اصلیت میک ہونی النائی طافت سے بر نر اور باند زیر ہے 'ا کے اس

م کیاعجب تو نے ہراک ذرّہ میں رکھے ہیں نواص کون رپھ سکتا ہے سرا دفتر اُن اسرا دکا سکل ورسرفر انسیس سنگ کا اعتراف حن

یر ایسی بنبیادی صدافت ہے کہ کسی ٹرے سے بڑے سائنسدان کو دم مالینے کی مجال نہیں - پہکل (HAECKEL) نکھنا ہے: -''ہمیں اس امر کا اعتراف کرلینا چاہئے کہ نیجر کی کنبد و حقیقت سے

له: يبتم معرفت صلك (ردحاني خسنرائن عبد ٢٣ صنه ) ،

سم آج مجی اس قدر بے خبر ہیں جس فدر آج سے ۲۰۰۰ م ۲ (دوسزار میارسو) سال بیشتر کھائے یونان ۔ یا دوسوسال پہلے نیوٹن اور اسپنوزا یا سوسال پہلے کانٹ اور گوئیگئے بے خبر تھے۔ ہمیں توبلہ اس امر کا بھی اعترات کرلینا چا ہیئے کہم جب ندراس جوہر کی گرائیون مک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جستی یہ کائن ن مراب کی گرائیون مک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جستی یہ کائن ن مراب سے ۔ مادہ اور تو انائی حب خصائص ہیں۔ دہ ادر معم بنتیا جار کا جو ہم اس کی موسن سکلوں کا اور ان کی ادرات کی منازل کا علم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان محرب شکلوں کے پیچیے جو صل حقیقت سے اس کے تعلق میں جان سکتے ایا ہے

اسی طرح مرؤانسس نیگ تهبیند - SIR FRANCIS YOUNG. د HUSBAND نے لینے ایک مقالہ میں واضح افرار کیا ہے کہ ۱-

" ہمسائنس سے جو کچے معلوم کرسکے ہیں وہ اتنا ہی سے کوعلم کا سمندر بے کنا رہے۔ ہم یمی معلوم کرسکتے ہیں کہ فطرت کمنے اتنا ہم مہری میں سب کچھ حال نہیں سکتے " کھ

بحواله ال ال ف كياسويا ازجاب غلام احديد ويدصك ماشراداره طلوع اسلام كراي،

THE RIDDLE OF THE UNIVERSE PAGE 310 ERNST .:

بحواله "المان نے کیا موجا" اذ جاب غلام احدید دیزه ک ناشر اداره طلوع اسلام کراچی - "THE GREAT DESIGN" PAGE 254.

#### صفات البيك لطيف خلاصه سورة فاتحد مي

سوال بیدا ہونا ہے کہ جب صفات المبیہ بے شمارین تو محد کا ایک عاشق ہوسیرالی اللہ کی منازل کے کرد کا ہو، خاص طور پرکن صفات کے دکر و کلیمین تنول رہے کہ ہم کھے خداتعائی کا پاک بچہرہ اس کے قلب پر منعکس رہے ادراس کے آسمانی سفر کی ہر دوسری منزل بہی منزل سے ذیادہ آسان ہوجائے اور وہ گئر اکے دربارت ہی باریابی کا شرف حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے ؟ اس متعال کے دنیات ماجی جارہ بی کا شرف حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے ؟ اس متعال کے اخت تاجی حقد میں خاکسا داسس اہم ترین سوال کے بارہ بی می مختضر اُع خن کورنا جا بنا ہے ۔

سو واضح موکردوسرے مدامیب عالم تواس کے جواب میں بالکل گنگ اور ساکت وصا مت ہیں مگراسلام نے سائنڈ بفک انداز اور علی طریق پراس کو حل ذرا د باسے اور دہ اس طرح کرفر آن عظیم کے امتدا دیں سورۃ فاتحر رکھدی

عبی نسبت مخصرت صلی الله علیه و تم نے فرما ما : -در آن آن می نیفسین دید در ما آ مُذَ که ا

" وَالّذِى نَفْسِى جِيدِ وَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ فِي المتّولِينَ وَلا فِي اللّهُ فِي المتّولِينَةِ وَلا فِي الدُّ مُورِ وَلا فِي الفُّرْ قَالِ مُسْلَهَا " لَهُ الدُّ مُعِيلًا وَلا فِي الفُّرُ قَالِ مُسْلَهَا " لَهُ كَرْجِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ك : - " سرت عليد" علد ا صفي :

تعضور نے ایک موقع برارشا دفرمایا: ۔

رِتَّاسُّةً اَعْطَانِی نِیْهَا مَّتَّ بِهِ عَلَیَ کَاتِحَةُ اِنْجِتَابِ وَقَالَ حِی کَنْزُرُمِنْ کُنُورِ عَرْشِی " له دالبیهقی فی الشعب)

خداتعالی نے جواصان فرماکر مجھے انعام دئے ہیں ان ہیں سے ایک فاتحہ انعام دئے ہیں ان ہیں سے ایک فاتحہ انتاد فرما یا ہے کہ بہ مورۃ میرے عرش کے خزانوں ہیں سے ایک خسنز انہ ہے ۔

مجھریمی وہ منظیم الت ن سورت ہے جس کی بیٹ گوئی صدیوں قبل فوح "
کے نام سے مکا شفات باب ۱۰ اُیت ۲ ۔ ۵ میں پہلے سے موجود ہے اور جسے اور جسے مرار میں فراد دیا گیا سے مصرت اندرس نے مر فراد دیا گیا سے حضرت اندرس نے مر فراد دیا گیا سے حضرت اندرس نے مر فراد دیا گیا سے مصرت اندرس نے مر فراد دیا گیا ہے۔

"سورة فانحد من أس فكدا كانقشه دكها باكياب جوقان شركف منوانا چاستاب اورتبس كوده دنيا كسامن بيش كرتاب و بخانچراس كى چارصفات كوترتيب واربيان كياب و جو احدها حص القسفات كهانى بيب جيه سورة الفاتحرام الكناب سهد ويسه بي جوصفات الله تغالى كى اس ميں بيان كى كئي بي ده مجى ام القسفات بى بيں و در وه يہ بيد دب الحالم بين و

ے: نفسیر فتح البیان جلد، ما مولد مولد مالد الداب مدین سب فنوی > سه : دادد و با بیل می فتو حری بمائے کھی ہوئی کتاب تھد ما کیا ہے جسک مل بین کوئی بر بردہ ڈالن مقصود سے ،

الرحمان ، الرحبيم و مالك لوم الدين و الصفات اربد برغور كرنے سے نعدانعالى كاكويا جير انظرا جاتا ہے۔ ربوبب كا فيضان ببن بي ويع ادرهام ب ادراس مس كل مخلوق كي مُكل حالوں میں ترمیت اور سے تکمیل کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔غور توكروجب انسان التدتغالي كدبوببت يرسونينا بصتواس كأميد کس فدرویع ہوجاتی ہے . اور میر رح انبیت یہ ہے کہ بدوں نسی عمل عامل کے اُن اسب ب کومتیا کر ماسے بو نفائے دورکے لئے ضروری میں ۔ دیجیو جاند، سورج مہوا ، بانی وغیرہ بیس ہاری دُعا اوراکتی کے اوربغرہمارے کسی عمل اورفعل کے اُکسٹ ہمارے وجود کے بقا کے لئے کام میں لگار کھے ہیں اور کھر رحیمیت يه به كراعمال كوضائع ندكرے اور مالكيت لوم الدين ... .... بامرا دکرنی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کیجی اس امرکا کھیکو نہیں لے سکتی کہ سرایک تی اسے پاس کرنے واسے کوخرور آوکری وے كى مكوخدا نعالى كى كورنمنط كامل كورنمنط اورلا انتها خسزائن كى مالك بعد وارك حضور كوئى كمي نبس يكوئى عمل كرف والامو . وه سب کو فائز المرام کرتا ہے .... دیس ، خوب یاد رکھو کر مہ امهات الصفات دوحاني طوربرض لنما تصويريس - ان برعوركر نيهي معاضدا سامين بروجانا سے اوروح الك لذت كيس نف الحيل كراك سامني مسبحود موجاتي سع"له

اله : "نفييرورة فانحه طلات العكم الراكست الثالث طت، ب

## اُمّ الصفات كي تشريح حديث قدسي ميس

رت العالمين، رين روم اور مالك بوم الدّين كي صعف ت كس شان سے آولین داحن بن برحادہ گرہیں اس کی شا ندا زنشر سے الحفرت صتى الشرعلبه ولم كى حديثِ مبارك مين ملتى سب بوببت مى ارح برورسى: " وَعَثَ ا بِي ذَرِّرُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاعِبَادِي كُلُّحُ مُ مُذُنِثُ الرَّمَٰقُ عَاْفُتُكُ فَاسْنَعْهُ مُوْفِقُ ٱغْفُرُلَكُمْ وَمَنْ عَلَمَ اَ فِي اَقْدِرُ عَلَى الْمَخْفِرَةُ فَأَسْتَغُفِرَ فِي بِقُدُرُنِيْ خَفَرْتُ لَهُ وَلا أَبَالِيْ وَكُلُّكُ حُدْ ضَالٌ إِلاَّ مَن حَدَشِكُ . فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ وَكُلُّمْ فِقَامِي الْأَمَنْ ٱغْنَنْتُ فَاسَأْ لُوْفَى ٱغَنْنِكُمْ ، وَلَوْ آنَ ٱوَّ لَكُمْ وَ اجْرَكُمْ دَوَ فَى رَوَابِيةٍ وَ إِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ وَصَعْدَرَكُمْ وَكُنْ ثَرَكُمْ وَوَكُرُكُمْ وَمُثَنَّاكُمْ، وَحَيِّكُمْ وَمَيِّنَّكُمْ وَرَطْنَكُمْ وَسَا بِسَكُمْ اجْتَمَ عُوْا عَلَىٰ ٱشْقَىٰ قَلْبِ مِنْ تُلُوْبِ عِبَادِيْ مَانَقَفَ فِي مُثَلَى جُنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَنَوْاجْتَمَعُوْا عَلَى ٱتَّفَتَى تُلْب عَبْدِ مِنْ عِبَادِى مَا ذَا دَ فِي مُثَكِّىُ مِنْ جَنَاحَ بِعُوْمَنَةِ وَلَوْانَ ٱوَّلَكُدُواَ خِرَكُمْ

(وَفِي رِوَايَةٍ ـ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمُ وَصَنِيْرُكُمُ وَكُبِيْ وَكُنْ وَذَكُوكُمْ و أُنْشِاكُمْ ، وَحَيِّكُمْ وَهُيَتِكُمْ وَرَفَبَكُمْ وَيَا بِسَكُمُ اجْتَمَّعُوْ افْسَأَ كُبِي كُيُلُّ شَائِلِ مَّنْ هُمُ مُا بَلَغَتُ ٱمْنِيَّةً لَهُ فَاعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلِ، مِّنْهُمْ مَاسَأَلُ مَانَقَعَىٰ كُمَالُوْ اَنَّ الْحَدِّ بَكِيُهُ مُرِّرِ شَفْتَا الْيُحُرِنَعَمَسَ فِيْهَا إِبْرُةٌ شُمَّ انْتَنَاعَهَاكُذَابِكَ لَايُنْقَصُّ مِنْ مُنْكِيْ، لَابِكَ بِأَنِى جَوَادٌ مَا حِدُ صَمَدُ عُطَائِي كُلُامٌ وَعَذَابِي كُلا مُزِّروَ فِي رِوَائِنة عَطَا فِي كُلاَ فِي وَعَذَا فِي كُلاَ فِي إِذَا ٱرُدْتُ شُيْكُ أَيْكُ مَا ٱ تُحُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " ردده اخد ومسلم والمترمذی) حضرت الدور اس روايت سے كرا تحفرت صلى الله عليه ولم سنے فرهایا وانتدنعالی ارشا وفرها تا سهد و سعمیر سے بندو اتم سب فصوروا رسومكروه بيصيئي بجالول، تم فحجر سي خبشش طلب كما كرو . مُن تمهد كخب وول كالم بوشخص بدحات سع كرمجيح شش کی طانت سے بھر تھے سے بخشش مانکتا ہے تو میں اسے بخش ويناسون اوركوئي بروا نهيس كرنا ، نمسب كم كرده راه موسكر وه

الله : - ترجمان السنت جلداول صواحت مؤلفه مولا نامحد بدرعا لم صاحب المشريدة المصنفين وبلي 19 مراء ،

حبس کومئیں را ہ دکھلاؤں۔ تم مجھ سے ہدایت ما نگا کرو . مُبنّ تہیں بدایت دول کا تمسب محتاج مومکرو ہمب کوئی ہے نیاز كردون يتم تجه سے مانكو يئي تميين بينياز كرون كا ياكم تما رسے اگلے کچھلے دا ورایک روایت میں مرتھی ہے کرانی ان اورحن ، تھیوٹے اور برے ، مردا ورعورتیں ) زندہ اور مُردہ . تر اورن شک سب مل كرمرے بندول ميںسب سے زيادہ شقى القلب بنده كى طرح بوجائين نوميرى سلطنت مين تجير ك ئبر کی برابر کوئی کی نہیں اسکنی اور اگر سب کا دل متعی سے منفی انسان ک طرح موجائے قومیری سلطنت میں ایک مجھ کے بر كى را رزيادتى نهيس موسكتى -الكرنمها كسي اقبل واخرد اورامك روایت بین انسان دجن، حیو شفے اورٹرسے ، مرد وزن ، زنده اورمرده ، نرا ورن*ختگ سب جمع بهون اور* ان پیس سے سرسائل کوئس اس کی منه مانگی مرا د دے دوں توقعی میرے خزانہ میں تجھ کمی نہ آئے گی جبیبا کہ نم میں کوئی خض سمندر کے کنارے کزرے اور اس مس سوئی ڈوکرنکال لے الوسمندرس كوئى كمى نہيں أتى ، اسى طرح ميرى سلطنت میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی یہ اس لئے کوئس سخی ٹیوں ، بزرگی والا مهوں ، بے نیاز مهوں - بات میری خبشش در بات میرا عذاب ہے ا ورایک اور روایت می سے ،میری بات رمیں ،میری خشش (ہے)

ا ورمیری بات دمیں ، میرا عذاب سے دکچرکرنانہیں بیما ) اور جب
میں کسی بینے کے کو نے کا ارادہ کرنا ہوں نو صرف بیم کم دنیا ہوں کم
مدجو دہو جا ، وہ موجود ہوجاتی ہے۔ داس صدیث کو امام احمد
اور سلم اور نرمذی نے روایت کیا ہے ) ۔

## أتم الصفات كاشانداز طهور عبدنبوي سي

المسلام كي كامل اور زندہ تحد انے اپنی ام الصفات كا اس دنيا ہيں اكمل و انم فهور مهارس أقا ومولاخاتم الانبيا ومحفر صطفى صلى التدعليه ولمرك ذريعه فرمايا بيضانجرايك القلام غطيم دنيامين أباا درتفور سيمي دنون من وه جزيره عرب جو بحر . ثبت پرسنی کے اور مجھ تھی نہیں جانتا تھا ، ایک سمندر کی طرح خدانعالی کی نوح کرسے عجر گیا ہے والوں سے انسان ادر انسانوں سے بافدا اور پیرایسے خدانما انسان بن گئے کمان کو دیجھ کے عرمش کا حنگرا با د ا حاناتھا۔ اور لاکھول سینوں ہر لکا الله الله کا نقش مہیند کے لئے قائم موگیاا وررحانیت اور رحیمیت کے نور سے زمین مگرگا کو اور کفری سنظم مخالفت اورخط زاك ساز نئول كے با وجود الحضرت صلى الله عليه و تمركا انتقال نہیں ہو اجب بک کہ خدائے وا حدی حکومت قائم نہیں ہوگئی حضرت بانى سلىدامدتى مجدوالف أخرفرمان بيرور

" انتخصرت صتی دللہ علیہ دہم کی جماعت نے اپنے رمو لِ مقبولاً کی را ماہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یکا نگت پیدا کمل تفی کر اسلامی

ا نوت کی رُوسے بیج می عضو واحد کی طرح ہو گئی تھی اوران کے روزانہ برنا وُ اور زندگی اور ظاہر وباطن میں انوار نبرت ایسے کرچ گئے تھے کہ گویا وہ سب آنحضرت صلی اند علیہ و تم کی عکسی نصور تھے ۔ سویہ بھاری مجزہ اندرونی تبدیلی کا جربے وزید سے فیش بت بیستی کرنے والے کا مل خدا بیستی تک بہنچ ۔ سویہ بھاری خوا سے کا مل خدا بیستی تک بہنچ ۔ سطیع اور ہردم ونیا میں غرق دہنے والے مجبور جھیے سے ایسا تعلق کی مرب دم ونیا میں غرق دہنے والے مجبور جھیے سے ایسا تعلق کی مرب دم ونیا میں عالی کی طرح اپنے خواوں کو بہا دیا ، سے عمر لسبر کو نے کا نیت جو تھا ۔ سے عمر لسبر کو نے کا نیت جو تھا ۔ ا

انخفرت می الله عبه و می دربید کس طرح خداتعالی کی صفت مالکیت کا طهور سوًا و محضرت افدی نے اس کا ذکر نہایت عاشقانه اور والها ذائدازیں کیا سبے - فرماتے ہیں: -

"ہم اس فکداکوسچافکدا جانے ہیں جسنے ایک می کے فریق بے کس کو ابنیا نبی نباکد ابنی فدرت اور خلبہ کا حلوہ اسی نمانہ ہیں تمام جہاں کو دکھا دیا۔ یہان مک کہ جب شاہ ایران نے ہما ہے نبی صی انٹر علیہ کے لئے اپنے سپاہی بھیجے تو اسی فادر فکدا نے اپنے رسول کو فرما یا کرسپیا ہمیوں کو کہدے کہ آج دات کو میرے فکدا نے تہما رہے فدا وند

له: . ف فتح اسلام " و المستا و ردهان خزائن علد الم المستال ف

کوفت کردیا ہے۔ اب دیجھناچا ہیئے کر ایک طرف ایک شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے اور آخیر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گور نمنٹ ر دمی کا ایک سیا ہی اس کو گرفتا ارکر کے ایک دو گھنٹہ میں حیل فا ڈوال دنیا ہے اور تمام رات کی دعائیں تھی قبول نہیں ہوتیں اور دوسری طرف وہ مردہے کہ صرف رسانت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابل بربا دشا ہوں کو ہلاک کرتا ہے " کے معرفرما تے ہیں :۔

لا کیا بیرجیرت انگیزما جرانهیس کمایک بے زرم بے زور سکی أُمَّى مَنْهِم مِنْهَا مِعْرِب ماليه رَمَانَهِي رُحِب مِن كُربرا يُك قوم بدری بوری طانت مالی ا در نومی ا در علمی رکھنی متی ـ اکسی روس تعليم لاياكرايني رابين فاطعه اورجج واصحر سعسب كي زبان بندکردی اوردوے بڑے لاگوں کو پوھیم بنے پھرنے يتحقه اورفيلسوف كهلهت تحق فاش غلطبيان نكاليس اورهير با د بود ہے کسی اور غریبی کے نرور بھی البیا دکھا باکہا دشاہوں كوتختون مع كراديا اورانهين تختون بدغويبون كوبهايا اكريه خُداكي مائيد نهيس مقى نوا وركبيا كفيى بمساتمام دنيا برعفل اورملم اورطافت اور زورس غالب احانا بغير مائبداللي ك بھی ہواکڑا ہے؛ خیال کرنا چاہئے کرجب انحفرت نے پہلے

نه: " مِنْمُرِينٌ ص<del>لا- ٢٢</del> طبع آدل ﴿

بہل اوگوں میں منادی کی کہیں نبی گئوں۔ اس وقت اُں کے ہمراہ کون تھا اورکس باوشاہ کا نیزانہ ان کے قبضے میں آگیا تھا کہ جس پراعتماد کر سے مقابلہ کرنے کی مقہرگئی ؟ باکوئی فوج اکھی کرئی تھی کرجس پریجروسہ کرکے تمام باوشا ہوں سے معلوں سے امن ہوگیا تھا؟ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ اُس وقت آنحفرت زمین پر آکیلے اور ہے کس اور ہے سامان نصے ۔ صرف اُن کے سامان تھا جہا ہے ۔ صرف اُن کے سامان تھا جہا ہے ۔ صرف اُن کے سامان تھا جہا ہے ۔ صرف اُن کے سامان گئا ہے اور ہے کس اور ایک بڑے سامان مطلب کے لئے بیدا کھا تھا جہنے ہاں کو ایک بڑے سامان مطلب کے لئے بیدا کھا تھا ؟ ہے

اوربیکسی اور تیمی اور بیمی کا متن اور بیمی کی حالت میں مبعوث کر کے بھرایک نہایت قلیل عوصہ میں بوت سے بھی عالم برفتح یاب کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ و بادت ایمان دیارشام و مصور ممالک مابین دجاد فرات دخیرہ پر غلبہ نخشا اور اسسی محقول سے بہی عرصه بیس فتو حالت کو جزیرہ عوب سے لیے کر دریا ہے جیحون مک فتو حالت کو جزیرہ عوب سے لیے کر دریا ہے جیحون مک تحریم ایسی کی بطور پنگول قد آن شریف میں خبر دی ۔ اس حالت سے سامانی اور بھر ایسی قرآن شریف میں خبر دی ۔ اس حالت بے سامانی اور بھر ایسی عجیب غریب فتحوں برنظ وال کر بڑے بوسے دائشند اور فاصل انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے کرجس جلدی سے اسلامی ا

سلطنت اور اسلام دنیای تھیلا سے - اس کی نظیر فور تواریخ دنیا میں کسی حکم نہیں مائی جاتی " کے

حضرت اقدس نے اس تاریخی حقیقت برردشنی و النے کے علاوہ زمانہ حال کا ذکر کر کے فرمایا:۔

عهد حاضر کے ایک امری نیبرج کالرکار در سرخاج منزید

۱۹۹۸ میں ایک امری فافنل میکائل ایج فارٹ ۱۹۹۸ میں ایک امری فافنل میکائل ایج فارٹ ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں اس نے تاریخ انسانی کے تنوست نے امریخ انسانی کے تنوست نے امریخ انسانی کے تنوست نے ا

كى: - ئىرمىنىم أرير صاف الله درومانى فزائن علد موك) .. كى : - ئىرمىنىم أرير مولى مولى .. كى : دمى مونت صاف ب

ربادہ بانرافرادی زندگی ادر کارناموں کا جائزہ بیش کیا ۔مصنف نے تاریخ کی سرسے زیادہ با انرشخصیات کے اس ندگرے میں سرفہرست جس مہتی کو حکہ دی اور جسے اس نے تمام مشاہیرعالم میں سسے بڑھ کما پنے منن میں کا مباب قرار دیا وہ ہمارے بیارے آقا حضرت محرصطفی صی اللہ علیہ و آلہ دسلم ہی کی ذات بابر کات ہے ۔ چانچ مسلم میکائل ایسے فارٹ میکائل ایسے فارٹ محصلے ہیں :-

"Furthermore, Mohammad (unlike Jesus) was a secular as well as a religious leader. In fact as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time.

Of many important historical events, one might say that they were inevitable and would have occurred even without the particular political leader who guided them. For example, the South American Colonies would probably have won their independence from Spain even if Simon Bolivar had never lived. But this cannot be said of the Arab conquests Nothing similar had occured before Muhammad, and there is no reason to believe that the conquests would have achieved without him."

(" The 100" By Michael II. Hart Page 39-40)

یعنی آنخفرت صلی الله علیه و تم دصنرت عیلی کے مِعْکس ) مَرْبِی پیشوا ہو نیکے ساننسانحد دنیوی راہمائی تف بلک حقیقت میں عوب فقوحات کے لیس روہ اصل عذر بھرکر ہونے کی حیثیت میں وہ ہمہ وقت دنیا کے سستے زیادہ بااثر سیاسی راہماکا درجہ رکھنے ہیں ۔

بہت سے ناریخی واقعات کے بارے میں کہا جاسکتا
ہونے کہ وہ ناگزیر نفے وہ کسی خاص سیاسی لیڈرکی نیادت فراہم
ہونے کے بغرجی وفوع پریم کر رہتے ۔ شال کے طور پر جنوبی
امریکہ کی نوا با دیاں شاید اسپین سے سائمن بولیور کے بغیر بھی
آزادی حاصل کر لیتیں لیکن عوب فتوحات کے بارسے ہیں
الیا نہیں کہا جاسکتا ۔ وجہ یہ کہ اسسی مثنا جات کوئی واقعہ
سخترت محدمصطفی رصلی الڈ علیہ والہ دیتم کی شخصیت کے
مور پدیر موسے بغیر ممکن ہی نہیں مقا۔

#### اسلا كے زندہ خدا كاعظيم الشان مجزہ

اب انرین مجھے اسلام کے زندہ خداکا بیٹ ظیم النتان مجر ہ بیان کرناہے کہ استے کے است میں اللہ علیہ استی کی استی می اشتی اپنے سسسے مجد کوب خاتم الا نیبیا و محد صطفی احد مجنبی صلی اللہ علیہ و ہم کو بچدہ سوسال قبل کی سائنسی ترقی اور خلائی راکٹوں کا نظارہ دکھانے سجو کے ایک طرف نویہ انکشاف فرایا کریا ہوج ما جوج آسمانوں پر نیر سے بینکیس کئے ب رفك رفي وه فرائ المستماء الما المستماء الما المرائ المستماء المرائل وه فرائ المستماع المرائل المرائل

( بارسول انتدا اعلان کردے کہ کی اور میرے سیجے منبعین ہمیشہ ہی انتدا الی کی طرف علیٰ وجہ البصیرت دعوت و نے جلے جائیں سے ۔

اس سینگوئی کے عین مطابق ہمادے سید ومولا انحفرت می الدعیہ وستم کے نمانہ سے آج کک ہرایک صدی میں ایسے باخدا بزرگ ہوتے رہے برس جی سے اللہ تعالیٰ ممکلام ہوتا اور فیر تو بول کو اسمانی نشان دکھلاکر ہدایت دنیا رہ ہے جیسا کر حفرت سید عبدالقا ورجیلانی ، حفرت ابوالحسن فرقانی حضرت ابوبیل برصفرت محی الدین ایس عربی حضرت ابوبیل برصفرت محی الدین ایس عربی محضرت محاسب محضرت والنون مصری ، حضرت معین الدین شیمی اجمیری ، حضرت فطب لدین محضرت فوالنون مصری ، حضرت معین الدین شیمی اجمیری ، حضرت فطب لدین ایس محضرت فوالنون مصری ، حضرت میں الدین اولیا ، دہوی ، حضرت نظام الدین اولیا ، دہوی ، حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہوی اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی ، اور صفرت شیم و احد سرمندی و فی اللہ محدث دہوی اللہ میں و احد سرمندی و فی اللہ محدث دیا ہوں و اللہ میں و اور اللہ میں و ا

ه : - " ترمذی ابواب الفتن طد ما می مطبع علی د دبی ر سه : " کنترالعال علدا صست د مکتبه آمدان الاسلامی حلب )

ورضوا عند اسلام میں گذرہے ہیں اور ان صلحائے امتے محدثیری نعدا و ہزاروں سے بھی متجاوز سے ، اور دریا ئے عظیم کی طرح ہے ، المتدتعالی نے اس زما زمیں اپنی مستی کانبوٹ وینے اور وہرت کو باش باش کرنے کے گئے آنحضرت صلی انتر علیہ وسلمکے غلام اور ہما سے امام مهدى امّت ومشيح دوران كو كوراكيا - أب نے كھيے الفاظ ميں على دولبھين اسسلام کے بیش کردہ خُداکی طرف دعوت دی ۔ چنانچہ فرمایا ؛ ۔ ا . "سريك قوم ني اينا اينامصنوعي خدا ښاليا اورسلمانو كاومي خدا سے جوفدیم سے لازوال اور غیرمیدل اور اپنی از لی صفتوں میں ایساہی سے بوسلے تھا " کہ ۱۰۰ آبک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہوکر اس سے باتیں کرما ہے۔ وہ اس کے اندر بولنا ہے اور اس کے ول یں اینا تخت بناتا اور اس کے اندرسے اسے اسمان کی طرف تكمينيتا ب اوراس كووه سبنعتيس عطافرا للسبع جويبلول كو دی گئیں " کے

س دام در فرا وه فراب جواب می زنده ب جیسا کر پید زنده تفا اوراب می وه بولنا سے جیسا کر پہلے بولنا تفا اوراب می وه سنتا سے جیسا کر پہلے شنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کراس زمانہ

ا عند - "برابين احديّر مجدم صليل (روماني خنزائن جلدا صلا) بر عند در المائن جلدا صلا بر من المائن بدر المائن من المائن بدر المائن بدر المائن المائن بدر المائن الم

یس وه سنتانو سے مگرادلنا نہیں بلکہ دہ سنتا اور بولنا بھی ہے
اس کی تمام صفات ازبی ابدی ہیں۔ کوئی صفت بھی معطل
نہیں اور نہ بھی ہوگی " لے
ضرورت الهام اور اس کی حقایرت

السسليلين مصورت الهام ادراس كى حقانيت بررونت والتعيموسة منكرين الهام كي نسبت اس رائع كا ألهار فرما باكر: -" بولوگ الهام سے انکاری ہیں۔ وہ بھی ثبت برستوں کی طرح خدا كى صفيوں سے مخلوق كامنصف بيونا اعتقادر كھتے ہيں... ٠٠٠٠ ١ وراس فادر طلق كى طافتون كابندون مي يايا جانا ماسنة بمی کیونکران کا بیضال سے کر سم نے اپنی سی عفل کے زورسے خدا كايندسكاياس اور بهي انسانون كوابندا وسي سيضال آيا تفاكركوني خدامفرركرنا جاسية اورسماري بي كونشول سے وه كوت مناى سے باہر نكل دستناف كياكيا معبود خلائق مؤا - قابل مرسن مفرا - ورنه سيل اس كون ما شانعاواى کے وہودی سکے خبر کھنی ہم عقل مندلوگ بیدا ہوئے نب اس کے محص میں ما کے۔ کیا یہ اعتقاد من برینوں کے اعتفاد سي محمله به بركز بس و الركيون سي ومن

له در الوصيت" مد دروهاني خسرائن علد و صفت) د

اتناكەمبت پرمست لوگ اَدر اُ ورميزد ں کو اينامنعم اورفحن قرار د بننے ہم اور یہ لوگ مدا کو بھوڈ کراپنی ہی دود امیز عقل کواپی ع دی درفسن ما نتے ہی ملکہ *اُگرخور کیجئے تو بُٹ پرس*توں سے بھی ال كاليركيد عارى معلوم بتواسي كيونكم أكرج بت رمست اس بات کے نو قائل ہس کرفکرا نے ہمارے دیوناؤں کو بڑی بڑی طاقتیں سے رکھی ہیں۔ اور دہ کھ نذر نیا زے کراینے بجاریوں کومرادیں فے دیا کرنے ہیں یبکن اب تک انہوں نے یہ دلئے ظاہرہیں کی کہ فرا كا يتد إنهين ديوناؤن نے نگايا سے اور ينهمت عظمى وجود حضرتِ باری کی انہیں کے زور بازو سے معلوم ہوئی ہے۔ بیر مات تو انبی حضرات (منكرين الهام) كوسوهمي جنبول نے خدا كوسى اپنى ايجا دات كى فېرست ميں درج كرليا " ك

"المام كے بغير نديقين كا مل عكن ہے ند غللى سے بجيا عكن .
ند تو حيد خالص بر قائم مونا عكى د ندوندات نفسانيد برغالب أنا حير المكان ميں داخل ہے ۔ وہ الهام بى ہے حسكى ذريد سے خداكى المبت سمت "ہے" كى د صوم في ہوئى ہے اور تمام دنيا مست مست كركے اس كو بكار رہى ہے ۔ وہ الهام ہى ہے جو ابتداء سے د لها م بى ہے جى سے جى سے

پرستاردں کوپرستش کی لذّت آتی ہے۔ایمان داروں کو خدا كے دجود اور عالم اخرت يرنستى ملتى سے و بى سے جسے كرور إلى عارنول نع برى التقامت اور بوش محبت الميه س اس مسا فرخا نہ کو چھوڑا ہے ۔ وہی ہے حس کی صدا قت پر سزار الشهيدون في اپنے خون سے مرس كروس ، إلى وہى مصعب ی قوت جا ذبہ سے بادشاہوں نے نفر کا جامہ ہیں لیا۔ بمسع برس والدارون نے دولتمندی پردرولینی ا ختیاد کربی ۔ اسی کی برکت سے لاکھوں آمی اور ناخواندہ اور بور صی مور تو ت ورے بُر دوس ایان سے کوچ کیا ۔ وہی ایک کشتی ہے جسنے بار فی میرکام کردکھایا کہ بےشمار لوگوں کو ورطهٔ مخلوق بریستی اور بدكمانى سے نكال كرساحل نوحبدا وريفيين كامل مك بينجا دما يك ا

نزول الهام وصانى تجربات ومشابرات كى روشى مين

دسرست میں دُوبی ہوئی دنیا کے لئے پونکہ اہما م کا نظریہ ایک فرسودہ نفسہ یا فسانہ سے زیادہ کوئی سے تبیت نہیں رکھنا تھا اس کئے حضرت اقدس نے لینے تبحریات ومشا ہدات کی بناء پر نزول اہمام کی مختلف کیفیات ہے نقاب فرمائیں۔ '' صورتِ اوّل المهام کی منجملہ اُن کئی صورتوں کے جن پر فعد انے مجھ کو اطلاع دی ہے یہ ہے کہ حبب خدا و ندتعانی کوئی امر غیبی

له : - برامن احدية مدهد ماشيد ملا (ردماني خراس جدد مراس المرابع) :

ابنے بندے برظا ہرکرنا چا شاہیے توکھی نری سے مھی مخت سے بعض کل ت زبان بر مجوم تعوری غنود کی کی حالت میں جاری کر دتیا ہے ا ورجو کلمان سختی اورگرانی سے جاری ہونے ہیں وہ الی پُرشرت ا ورعنیف صورت میں زبان بروار د ہوتے ہیں ۔ <u>جیسے گوسے لین</u> ا و ہے سک بارگی ایک سخت زمین پر گرتے ہیں یا جیسے تیز اور کی زور رنسارس محوثہ سے کا محم زبین بریش تا ہے۔ ادراس الهام یس امک عجیب سرعت اورشدت اورسیبت مونی سے حبسے نمام بدن منانزموجا اسیے - اورزمای الیی نیزی اوربار معیب آواز میں خود بخور دوڑق جاتی ہے کہ گویا و ۱۰ بن زمان ہی نہیں درساتھ است وایک مفوری سی عنودگی اور ربودگی موتی سے ، وہ المام کے تمام مونے کے بعد فی الفور وورم وجاتی ہے اور جب یک کل ت الهام تمام نهون نب تک انسان ایک متیت کی طرح ہے مس و مرکت بڑا ہوتا ہے " کے

صدورتِ دوتم اہام کی حس کا بیں باعتبار کنزت عبائبات کے کا ال اہمام نام رکھتا ہوں ، یہ ہے کہ جب خداتعائی بندہ کو کمی امر غیبی پر بعدہ کے بانحود بخود مطلع کرنا چاہتا ہے تو ایک وفعہ ایک بے ہونئی اور ربودگی اسس پر طاری کر دتیا ہے حسے وہ بانکل اپنی مہتی سے کھویا جاتا ہے اور الیسا اسس

اله : - 'برامين احديّه" حباد موم صوي مانيد درمانيد مد رطبع الله

بے تودی اور دبودگی اور بے ہوشی میں ڈو تباہے جیسے کوئی پائی میں غونہ مارتا ہے اور نیچے بائی کے چلاجا تا ہے ۔ غوض جب بہت ہی مشابہ ہے۔ باہر اس حالت دبودگی سے کہ تو غوطہ سے بہت ہی مشابہ ہے۔ باہر اسے تو اسینے اندریس کچھ الیسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج بڑی ہوئی ہوتی ہے ۔ اور جب وہ کونج کچے فروہ وتی ہے تو ناگہاں اسس کو اپنے اندرسے ایک موزوں اور سطیف اور لذیذ کلام محسوس ہوجاتی ہے ۔ اور یہ فوطہ دبودگی کا ایک نہایت گفایت نہیں کوئے ۔ بہی حالت ہے حب کے لئے الفنا ظلے کفایت نہیں کوئے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان رکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے ایک دریا معرفت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے دیا معرفت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حب کے دیا معرفت کی انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے دیا ہے دیا ہے دو اور کی تا کا کہ کا ایک دریا معرفت کا انسان دیکھل جا تا ہے دیا ہے دیا

"صورت سوم الہام کی بیہ کے درم اور است طور پرانسان کے قلب برالقا وہوتا ہے لینی ایک مرتب دل میں کوئی کلم گذر جاتا صورت میں دہ فی کلم گذر جاتا صورت میں ہوتے کہ جو دوسری صورت میں بیان کئے گئے ہیں ۔ بلکہ اسس میں ربودگی اور فنو دگی میں نیلہ اسس میں ربودگی اور فنو دگی میں نیلہ اسس میں موجا تاہے اورائس میں الیا محول س ہوتا ہے کا گویا فیدہ ہے کسی نے وہ کلم دل میں بیونک دیا ہے یا تھین ک دیا ہے ۔ افسان کسی فدر میداری میں ہوتا ہے اورائی میں ہوتا ہے داور میں بیاری میں انسان کسی فدر میداری میں ایک بیدار

ك: - براين احرية "كالمعالية مانيد درماشيد سك

ہوتا ہے کریک دفعہ دیجیتا ہے کر ایک نودارد کلام اُس کے سبنہ میں داخل سے " کے

مورت چہارتم الہام کی یہ ہے کر سویاء صادقہ میں کوئی امر خدلت تعالیٰ کی طف سے منکشف ہوجا تاہیے بالمبھی کوئی فرختہ انسان کی شکل میں منکشف ہوجا تاہیے بالمبھی کوئی فرختہ انسان کی شکل میں کھر کوئی غیری بات بتلا تاہے با کوئی تحریم کا غذیا بیچھرو غیرہ بیرشہمود ہوجاتی ہے جستے کچھرامرادِ غیریم کا غذیا بیچھروغیرہ بیرشہمود ہوجاتی ہے جستے کچھرامرادِ غیریم کا اسر ہوتے ہی وغیریا من العدود ہوجاتی کے

ك: - برامن احرير مكال حاطيد در حاصيد مل ب

عه : - برامين احدية مشكر ما شيد درماشيد ما طبع ادّل ؛

عه : - براتمن احرتر ما ماشيد درما سيد ا

## منكرين إلهام كودعوت مقابله

مداتعالی سے ہمکامی کا شرف آپ کو اس درج کثرت سے حاصل ہو اکہ خُد ا کے نشیر نے الیشیا سے روس اور بورپ سے امریکہ مک کے منکرین المام کہ المکار ااور انہیں دعوتِ مقابلہ دیتتے ہوئے فرمایا کہ :۔

اً وُالمَينَ نَهِينِ دَكُمَا مَا مِونَ كُرْخُلُ سِبِ اوْرُوهُ عَلَيْمِ سِهِ كَيُؤْكُرُ مِنْ امک انسان ہونے کی وجرسے علم کا ل بہیں رکھتا لیکن فکرا مجھے كتاب كيرييز لون ظاهر بوكى ادر بيرا وبود مزارو ل يردول کے بیجے متور ہونے کے بالا فروہ چیزاسی طرح ظامر ہوتی ہے سبس طرح فُدا نے کما تھا۔ آؤاور اس کا امتحان کر ہو بین تہیں د کھا آباہوں کرفگا سے اور وہ قدیر ہے ۔ کبونکرئی بوجرابشہونے کے تدرتِ کا طرنہیں رکھتا لیکن فکرا مجھے کہتا ہے کہ بک فلاں كام الس طرح يركرون كا اوروه كام انساني طاقت سے الس طرح رنبس بوسكت اوراك ورستهم بزارون دوكس مال موتى بي مكر كير بعي وه اسي ورح موجاً ما سي حس طرح خدا فرما ما سعد اً قُرْ ا دراس کا امتحال کراد بیس تمیس دکھا تا ہوں کرفداہے اور و مميع سے ادرا ينے بندوں كى دعاؤں كوشنتا ہے كيونكم ميں فراسے ایسے کا موں کے تعلق دعام مگتا ہوں وظاہر میں بالکل انبونے نظراً تے ہی مگرفکرامیری دعاسے ان کاموں کو لوگرا

كردينا ہے ، اَ وُإِ اور اس كا امتحان كريو يئي تمهيں دكھا ما ہوں كه فكداب اوروه فصيرب كبونكرجب اسكى نيك بندس حادل طرفت مصائب اورعداوت كى أكبي كرماني بس تو وه ايني نعرت سے خود اُن کے لئے مخلصی کارستہ کھولتا ہے۔ آ و اور اس كا امتخان كراد يمن تهيس وكها مامول كرفرا بيدا دروه اضالتي ہے کیونگریں بوج لیٹر ہونے کے خلق کی طاقت نہیں رکھا مگر وه مبرے ذریوای خالفیت کے حبوب و کھانا سے جساکراس نے بغیر کسی ما وہ کئے اور بغیر کسی آلہ کے میرے کرتے پرانی وشنائی كے چينيف والے . آؤ اوراس كا امتحان كريد يمين مبس د كه آمارو كرخدا سع اوروه مكلم سع اور لينے خاص بندوں سے محبّت ا ور شفقت كاكلام كرنا بلي جيباكم انسني مجم سے كيا- آد اور اس کا امتحان کراد بیس تهیں دکھا تا ہوں کر خداہے ۔ اور وہ رب العالمين ب ادر كونى چيزاس كى دوميت سے باس نيس كيونكرجب وه كسي حيرني ربوبت كوهيو لزناس نويروه جيز خواه وه كوئي ميوز فائم نهيس ره كنتي - آ دُي اوراس كا امتحان كريو - كير میں دکھانا موں کہ خوا سے اور وہ مالک سے کیونکہ مخلوق سے بس سے کوئی چیزاس کی علم حدد بی نہیں کوسکتی ۔ اور وہ جس چیز ير حوته و تعرف مع كرنا عليه الرسكان سيد يس أوكم مي تميين أسمان پراس کے نَصْرُفات دکھاؤں اورا ڈکرئی تہیں زمین بیراس کے تقرفات دکھاؤں اوراً ڈکھی تہیں ہوا پر اس کے تصرفات دکھاؤں اور ا دکھادُں اوراً ڈکھی تہیں پانیوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اور آؤ کہ اُڈکھی تہیں بہاڈوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اور آڈکھی تہیں کی تہیں قوموں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اور آڈکھی تہیں دلوں پر حکومتوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراً وُکھی تہیں دلوں پر اسکی تصرفات دکھاؤں ۔ لیں آ و اور استحان کر لو۔ لے

### دُنیا بھرکے مذہبی راہ نماؤں کوچیلنج

مندرجربالاعالمی دعوتِ مقابله کی زبردست قوت و عظمت کا اندازه کرنے کے لئے حضرت مجدوالف اخراعلیہ الف دحمة و برکئے ، کے تہم مبارک سے نیکی ہوئی درج ذیل بانچ تحریات کامطالعداز بس فروری ہے ۔ معنور تحریرات کامطالعداز بس فروری ہے ۔ حصنور تحریرفراتے ہی کرد۔

۔ '' بین بار بار کہتا ہوں اور بلند آ دا ذسے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و کم سے بچی محبّبت دکھنا اور بچی البداری اختیا دکرنا افسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے اور اسی کا مل انسان پر علوم غیبیہ کے در دانے کھو سے جانے ہیں اور دنیا میں کسی فدیہب دالا رقعانی برکات بین اس کا مفاجر نہیں کرسکتا جانے میں اس می صاحب نجر بہ

كه : يطيف فلا أرتحر بي صرف يع ود الفاظ معز مر الني رحدة صلم يلاي إمارا فد البع مرم راد

ہوں میں دیکھ رام ہوں کہ بجز اسلام تمام مذہب مردسے ، ان کے خدا مردے اور نوروہ تمام بیرومردے ہیں اور خداتعالی کے ساتھ زندہ تعلق ہوجانا بجر اسلام فبول كرنے مے ہرگذ مکن نہیں سرگز مکن نہیں ۔ اسے نا دانو اتمہلس مرده ریتی میں کیامزہ ہے اور مردار کھانے میں کیالدّت !!! أَدْمُنِي تَمِينِ بتلاؤل كرزنده خدا كهال سبع اوركس فوم كيس توسي ـ وہ اسلام کے ساتھ ہے واسلام اس دفت موسیٰ کا مگور ہے جہاں فرابول راع ہے۔ وہ فرا بونبیوں کے ساتھ کلام كرتا تفا اور مير حيث موكياء آج وہ ايك سلان كے دل ميں کل م کردا ہے ۔ کیا تم میں سے کسی کوشونی نہیں کہ اس بات کو ۔ پر کھے۔ بھراگری کو یا وسے نوقبول کرلیوے ۔ تمہارے کا تھ من كياب وكياليك مرده كفن من ليدينا بوا و ميركيات و كي ايك مشت خاك ؟ .كيا ينهيس كيد بواب دے سكت بي و درا أو إلى العنت بيتم براكرن أو ادراس مرب گلے مردہ کامیرے خدا کے ساتھ مقابر نہرو " کے ب مجمع اس خدا کی قسم ہے حرکتے یا تھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جرمیرے لئے کی برکئے گئے اورمیری مائیدیں بطہور میں آئے اگران کے گواہ ایک حکم کھوٹے کئے حاتی

تودنبامی کوئی بادشاہ ایسا نہوگا ہواسی فوج ان گواہوں سے زیادہ مو اللہ لے

١٠ - دنيا مجري برراييه استهارات منادي فرمائي كه: -

۱۰ دیجمو می گوای دینا بهوں کروہ روسٹن مذہب اسلام ہے جس کے ساتھ فکدا کی تائیدیں ہروتت شامل ہیں ۔ کیا ہی بزرگ قدروه رسُول ہے حبسے ہم جمیشہ کازہ بتازہ روسنسی یا نے ہی اور کیا ہی برگزیدہ وہ نی ہے جس کی محبّنت سے روح القدس مارے الدر كونت كرنى سے تىب يمارى دعائیں قبول موتی ہیں اور عجائب کام مم سے صادر موستے ہیں۔ زندہ نحدا کا مزہ ہم اسی راہ میں دیکھتے ہیں باتی سب مُرده پرستيان بي كمان بني مرده پرست ؛ كياده بول سكت بين ـ کہاں ہیں مخلوق برست و کیا دہ ہمانے آگے طرسکتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ ہوشرارت سے کہتے تھے ہو ہمارے نبی صلى التُدعيبه ولم سے كوئى سِنْ يكو ئى نهيس سوئى اورنه كوئى نشان طاہر ہوا۔ دیجھو میں کہتا ہوں کروہ شرمندہ ہوں سکے اور عنقریب وہ چھیتے بھری گے ادر وہ دفت اُناسے ملکہ آگیاکه اسلام کی سیالی کا فردمنکردن کے منر برطمانیے مارے

گا اور انبیں نہیں دکھائی دے گاکہ کہاں چھییں ؟ " کے " زندہ مدمب وہ ہے حس کے فریع سے زندہ خدا ملے -زندہ غدا وه سے جو ہمیں بلا داسط ملہم کرسکے اور کم سے کم بر کرم بلاواسط ملهم كو د مجيد سكيل سومين تمام دنيا كونوشخبري ديبا بهول كريبر زنده فدا اسلام كافداسيد وهمرد بين نه خداجن سے اب کوئی ممال منہیں ہوسکتا ۔ اسکی نشان نہیں ویکھسکتا ۔ .... سیا مذرب مجمی خشک قصه نهیں بن سکنا رسواسلام سیاس ين سرايك كوكيا عيسائي كيا اربدكيا يهودي اوركبا بريمو أسس سی نی کے دکھولنے کے لئے بلانا ہوں کباکوئے سے بوزندہ خدا کا کھالب ہے۔ ہم مُردوں کی پرتش نہیں کرتے۔ ہمارا زندہ خلا سے جو ہماری مددکرتاہے۔ وہ اپنے المام اورکام اور آسمانی نشانوں سے ہمیں مدود تیا ہے ۔ اگر دنیا کے اِس سرسے سے ائس سرے یک کوئی عیسانی طالب حتی ہے توہمارے زندا نُعُدا اورا بنے مُردہ فُکُراکا مقابلِمُرکے دیجھ لیے۔ بَس سے سے كتمارون كراس بالم امتحال كے كئے جاليس دن كانى بيس - . ار می جمود انکون نو ہرایک سزا کا مستوجب موں تیکن دعا کے ذرىيرسے مقابد موكا بس كاسيا فُدا ہے بلات بدوه سيا رہ كاراس بالمى مقابرس بي ننك فدا مجه فامب كرك كا ...

له الم موعد الشركها وات "جلد م ما الم

.... جومعقول شرط چاہیں مجھ سے کولیں مئیں مبیدان میں کھروا ہوں اور صاف صاف کہتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کاخدا سے - عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک مردہ سے حبس کو امتحان کرنا ہومیرے مفاہلہ میں آوسے " لیہ درجہ تعین میں ایک کی

۵ - و حقیقة الوحی میں مکھا: ۔

"امسلام توایک زنده مذمهب میسی پخض زنده اور ممرده میں فرن كرسكتاسي وهكون اسلام كوترك كرنا ادرمروه مذمرب كو قبول كرماسي - خداتعانى اس زماندين بى اسلام كى مائيديس بڑے بڑے نشان ظامر کرتا ہے اور جیساکہ اس بارہ میں میں نو دصا حب تجربه بول اورئي دعجتا بول كد اگرميرس مغابل ير تمام دبنيا كى قويس جمع بوحبائيس اور ابسس بات كابالمقابل امتحان موككس كوخدا غيب كى خرى ديباسيد اوركس كى دعائي سبول كرتا ہے اوركس كى مدوكرتاسے اوركس كے لئے بڑے بڑے نشان دکھا تا ہے توبی فکدا کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رمول كالكياكوئي سه وكراس امتحان مي ميرك مفابل براً دس منزاد في نشان فكراف محفن اسليم مجه دے ہیں کہ نادیمن معلوم کرے کہ دین اسلام سیاسے ۔ میں اپنی کو ٹی مورّت نہیں جا ہنا بلکہ اس کی عربّت جا ہتا

اه : - مجوعم شتهادات " جلد والا مادار

## ہوں جب کے گئی بھیجاگیا ہوں " کے توجید کے قیام کی فرشوکت بیٹ گوئی

اسلام کے فتح نصیب جنیل اور انحضرت کے بطل جلیل کی اس دعوت نشان نمائی نے وہر سر اور غیر سلم دنیا پر اسلام اور اس کے پُر جلال فُراکی ہیںبت وشوکت کاسکہ بیٹھا دیا اور ان سے ہمیشہ کے لئے یہ توفیق تھِن گئی کران میں سے کوئی بہا در کلیجے والاحضرت بانی سلمہ اصر تبعیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے سامنے مرد سیدان بنینے کی جرأت کر سے مگا الشرقانی اسی پرلسن بہیں کرے گا اور ان کو بہیں چھوڈ سے کا جب تک ایک بار کھر دنیا کے جہہ چی پر توحیہ کونہ فائم کرد سے جس طرح اس نے اپنی صفت مالکیت کے منظم اتم صفرت محمد رسول الشرصی الشد علیہ دیم کے زمانہ میں کیا تھا۔ اسے پُر صفے والو ایا و رکھو اور سیح محمدی کی بیسیشگوئی لیفے صندوقوں میں محفوظ کے کوئو کی لیے صندوقوں

"میرادل مُرده پرستی کے فتنہ سے نون ہونا جانا ہے اور میری حان عجیب سنگی میں ہے اور اسسی ٹرھ کراور کونسادر دکا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین مجھاگیا ہے ۔ میں کمجی کا اس غم سے فنا ہوجا تا اگر میرا مولی اور میرا قادر مجھے تستی ندویتا کہ آخر تو حید کی فتے ہے۔

اله: - " خفيقة الوى فلا على الما و روحاني خرائن علد ٢ طرا مرا المرا على ب

غیرمعبو د ہلاک ہوں گے۔اور حجو تھے ٹکدا اپنی خدا ئی کے وجوو سے منقطع کئے جائیں گے۔.... نئی زمین ہوگی اور نب أسمان بوگا راب وه دن نزدیک آتے ہی کر جوسیانی کا اً فناب مغرب كى طرف سے حرف كا در تورب كو سيخ خُدا کا پتر نگے گا... فریب ہے کرس بلتس باک ہوں كى مكراسلام . اورسب سري اوْ ف حائي سك مكر اسلام كا أسماني حسرم كدوه ندالو في كا نه كندسوكا حب یک دمالیت کویش یاش نه کردے ، ده وفت قریب ہے کو فقد اک بھی تو خد حب کو بیابانوں کے رہنے والے ا در نما م تعلیموں سے غافل تھی اپنے اندر محسوس کر تنے بى ، ملكول بى مصلے كى - امسى دن نەكوئى مصنوعى كفاره باتی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا اور خدا کا ایک ری لی تھ کفری سب تد سروں کو باطل کرد سے گالیکن نہ کسی توارسے اور نرکسی بندوق سے ملکمتعدرو حول کو ردسشنی عطا کرنے سے اور باک ولوں مرامک نور آنلے نے سے بنب یہ باتمیں جوس کہا ہوں مجمعی آئیں گئ " کے

ئے: - شہرار ہا جنوری میں موجوالر مجبوعی میں اور حضرت سے موقود علد دوم م<del>اہم ۔ ہے۔</del> ناخیہ الرف کر ایس میں میڈو سُنواب دقتِ توسیدِاتم ہے سنماب مأبل ملک عدم ہے

م خدا نے روک طلمت کی اٹھادی

فَسَبْحَانَ الَّذِي ٱخُرَى الْاَعَادِي رَوْمِين وآخردعولنا ان الحمديله ربّ العالمين



## قادرتوا ناكى حت

كس قدرنا برسيع نور اسس مبدعُ الانوار كا بن رلج ہے۔ را عالم آئینڈالجٹ رکا جاندکو کل دیجو کرمئن شخت ہے کل ہوگ كيونكه كجه كجه تنفا نشان إسس من مجال بإركا بمارحس کا دل من نمارسے جوئن ہے مت كرو كي ذكر مم سے تُرك يا تا تار كا سے عجب حلوہ تری قدرت کا بیاسے سرطف حب طرف دعیمیں وہی رہ سے نرسے دیدار کا حشمة نورت بديس موجين ترى شهودين ہرستاہے میں تماشہ ہے تری جمکار کا نے حود روموں یہ لینے ماتھ سے چھڑ کا نمک استنسب سي شور محيت عاشفان زار كا كيا عجب نونے سراك ذره ميں ركھے ہيں خواص کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتران اسرار کا تيرى فدرت كاكونى بعى انتها يانا نهيس کِس سے کھل سکٹا نیے پیچے اِس عفاقہ ڈٹوار کا

نوبرواوں میں الاحت سے تمسے اس مسن کی مرگل د کلشن میں ہے رنگ اس تری گلزار کا تم مست ہر میں ہر دم دکھانی ہے بجھے لاتفرب تيرى طرف بركسوئ حمداد كا انكھ كے اندھوں كوحائل بوگئے سوسو محاب ورنه تفاقب لمترارخ كافرو دببت داركا بی تری بیاری نگابی دبرا رک نیغ تیز تبجن سيعكث حاتاب سب حبكر اغم افياركا تیرے ملنے کیلئے ہم مل سکئے ہیں خاک بی تامگر درماں ہو کھوامس، بجرکے آزار کا امک دم می کل بهین برتی مجھے نیرے سوا مبال مُعنى مباتى ہے جیسے دل تھٹے ہمار کا مشوركيسا بسة ترس كويري يحطدي نبر نول زموجائے کسی دیوان مجنوں وار کا د حضرت بانی سب المداحدیب

## مصنف کی دیگرنصانیف بعصدی بی

## ر ازماری مصفله تا ماری سمفلی،

و ۔ " تاریخ احدیث جلدا نا ۱۵ وطد، ا دنا نزودارة المعنفین کوه) ا ما المنترات الهامات كشوف مصرت مصلح موعود الم س مفافت مضرت الويكر صابق رض به . تحریب یک شان می جماعیت احمدتبر کاکروار دنا شرونطارت اشاعت بطريج وتصنيف دريوه د اسس كا انگرنزی نرجم بهالد مهم بهيركد لندن بن جيبا) ۵ - تعریب پاکستان کا در حانی گیرن طرد ناشر نظار انتاعت لریج ونصنیف آوه ۱ ١ - فلافت احدثه د انگرنری ایدنین محرفض لندن سے جھیا اور اندونسٹی ترجرمالٹرسنارِاملام جاکرتر کی جا ضطویما ٨ ـ كتاب الدكافيصله الماشر نظار شاعت ترييروتصنيف بوه) ۹ - منتان فرآن محبيد ا معیرم انبین ورنردگان و س دفارى ترجم مو كاسيد مو فومط و مرسى

ا - وفاعليج ادراجيا عيه الم دنا شرنطان اشاعت الريوزصنيف بوه) دای کامی انگزری مرجم میراد میں جیکے جاہے ) ۔ ۱۱ - جاعبت اسلای پزنمره دمیغ نشرواشاعت ربه ) سا معاعبت العي كاماضي اورحال د ماشر عبس خدام الاحديثرمقامي دبوه) موا . توكي حريت الدارسي نقاد دناشر. م م ا يفسيم فرك كالات دناش عبض مالاحدين فيصل أباد ولاسود) د ناشر جبيب احدايا تنج مغل وره په ايور ) ١٤ ـ خاتم الانبياء ١٠ - ملم تعبد الوياد التي عائبات (ماشر- احداكيدي ربعة) ۱۸ مرجماغت احدیدی امنیازی شان در ١٩ . جاعبة احدية كي تي خدمات د ر ۲۰ - یو دهوی صدی کی غیرمولی انجیت در ١١ . كليوالمدكا مرتب أورصفرت ع مووود ٢٧ . معفرت خليفة المسيح الرابع ميشتنان ( م ٢٧ منت خليفة أسيح الثالث ١٠ م ٢ - مخرت فعن الملولي اورانكاملي قصيده (ماشر يمتبه ماكشان يوك الماركي لامور ١٠ - مولانامودودي كيسياستخصيت الميدنظامي كي نظريس -د مَاشْر- الْحَمْن فروغ ادب أرُدد بإكسّان . مودودى شه بالى - د مانتران خفط ياكتفان شادر راجى - دهاكه) اس كناب كاسندهى ايدليش مي شائع نده سه) د

كلتعراد : - ٢٢)

ماريج سيم 14 عرزامان ١٩٢٧مش)

طبع اول و ـ

استشراك : رجال الدين انجم ، غلام مُنْصَىٰ ظَفَر

مطبوير

